

# شرف انتساب

فقیر اپنیاس تالیف ناچیز کو حضور پر نور مولی الکریم فقیہ العظیم فرید الدورال قطب زمال وحید قرآل سیدی و سندی و مرشدی مولانا الحاج آل رحمٰن مصطفیٰ رضاخال المعروف مفتی اعظم ہند (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کے نام نامی واسم گرامی ہے منسوب کرتا ہے جن کی نگاہ کرم نے بے شار لوگوں کو قعر ضلالت و گر اہی ہے نکال کر جاوہ منتقیم پرگامزن فرمایا جن کا فیضان کرم آج بھی جاری و ساری ہے اور منتقیم پرگامزن فرمایا جن کا فیضان کرم آج بھی جاری و ساری ہے اور انشاء اللہ قیامت تک جاری رہے گا۔

شاہا چہ عجب کر ہوازند گدارا

WWW.NAFSEISLAM.COM

فقيرابوالرضاعبدالوماب خال القادري الرضوي غفرله

## تقريظ منير

علامه جلیل 'ناصر ملت 'حامی سنت 'ماحی بدعت حضرت مولانا البید الشاه تراب الحق قادری صاحب دامت بر کانهم العالیه

بسم الله الرحمٰن الرحيم

مسٹر ندیم دیومدی نے ایک کتابیہ تر تیب دیا جس کانام "ایمان اور نماز اہلست" ر کھا۔مسٹر ندیم نامی مخص نے اپنی کتاب میں کوئی نئیات تو نہیں کی ساری وہی پر انی تھسی پی باتیں ہیں جن کاجواب صدمامر تبہ دیا جا چکا ہے۔البتہ یہ کما جا سکتا ہے کہ نوجوانوں کو گمر اہ كرنے كاايك نياانداز اختيار كيا كيا ہے كويا نياجال لائے پرانے شكارى۔اس كتاب كے طبع ہونے پر عوام اہلست میں ایک بے چینی یائی جاتی تھی خصوصاً نوجوانوں کی طرف سے بیا مطالبہ مو هتا گیا کہ اس کتاب کا جواب ضرور آنا جائے۔ میرے مخدوم و محترم فاصل اجل حضرت علامه مولانا عبدالوہاب خال صاحب مد ظلہ العالی نے اس کامیر واٹھایا اور اس کتاب کا رد تحریر فرمایاس کتاب میں اٹھائے گئے تمام سوالات کے مسکت اور و ندان شکن جولیات تحریر فرمائے۔ علامہ موصوف کے جوابات پڑھ کر مسٹر ندیم کو یقینا سخت ندامت اٹھانی یڑے گی نیز جولبات کا نداز سرسری نہیں بلحہ نهایت نفیس شخفیق کے بعد محوالہ کتب تحریر كے كتے ہيں جو علاء المسنت اور عوام المسنت كے لئے كيسال فائدہ مند ہيں۔ميرى دعاہےك الله تعالیٰ این پیارے حبیب (صلی الله علیہ وآلہ وسلم) کے صدیقے اس سعی جیلہ کو قبول فرمائے اور علامہ موصوف کو صحت و تندر ستی عطا فرمائے اور حضرت کا سابیہ کرم ہم اہلسنت و جماعت پر دراز فرمائے۔

آمين ثم آمين بجاه نبى الكريم عليه وعلى اله افضل الصلوة والتسليم-

الفقير سيدشاه تراب الحق قادري

12 اكتور 1992ء

## مقدمه از: مولاناند بم احمد قادری صاحب ایم اے وفاضل دار العلوم امجدید کراچی

آج کے پر فتن دور ہیں جمال ایک طرف اسلام دعمٰن طاقتیں محارت اسلام کو منہدم کرنے کی کو مشوں ہیں مشغول ہیں تو دوسری طرف نام نہاد مسلمان ناموس رسالت (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) عظمت صحابہ (علیم الرضوان) اور تقدس اولیائے کرام پررکیک حملے کر رہے ہیں اور کوئی اپنی پر وفیسری کے ذعم ہیں متفقہ مسائل پر قیاس آدائی کر کے دین میں دخنہ ڈال رہا ہے تو کوئی مفسر قرآن کہلانے والا ایسی مسلمہ شخصیت جے عرب وعجم اپنالیام و پیشواء تسلیم کرتے ہیں ہدف تقید بناتا اور اپنی لولی لنگڑی عقل پراعتاد کرتے ہوئے تحقیق میدان میں سبقت لے جانا چاہتا ہے۔ ہم حال یہ سب باتیں قرب قیامت کی نشاندہی کرتی ہیں۔ فتوں کا ظہور ہر دور میں ہو تارہا ہے کل بھی باطل اپنی تمام تر سر وسامانی کے ساتھ حق سے در سر پیکار تھا اور آج بھی ہے اور تاقیامت رہے گا۔

اس صور تحال کود کھتے ہوئے بعض قر آن وحدیث سے نابلد لوگ کماکرتے ہیں کہ
اسلام میں اس قدر فرقے اور جماعتیں ہوگئیں کہ ہم کمال جائیں کس کوا نقیار کریں وغیرہ و
اقول: سر کار دوعالم (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) نے تو پہلے بی اس امریقینی پر مطلع فر ملیار شاد
ہوا" سنقترق امتی ثلاثا و سبعین فرقا کلهم فی النار الاواحدة" یعنی میری
امت میں تمتر (73) فرقے ہوں گے تمام کے تمام جنم میں جائیں گے سوائے ایک کے۔
موجودہ ماحول کو چیش نظر رکھتے ہوئے جب ہم اس حدیث کود کھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ
اس حدیث میں اس وقت کی خبر دی گئی ہے کہ آئے دن نے نے اعتقادات سامنے آرہے ہیں
اس حدیث میں اس وقت کی خبر دی گئی ہے کہ آئے دن نے نے اعتقادات سامنے آرہے ہیں
اس حدیث میں اس وقت کی خبر دی گئی ہے کہ آئے دن نے نے اعتقادات سامنے آرہے ہیں

جن کا خیر القرون میں نام و نشان تک نہ تھالہذا فرقوں کا ہونا ایک الی حقیقت ہے جے جھٹا یا نہیں جاسکا۔ رہایہ سوال کہ ہم کمال جائیں کس کواختیار کریں کون حق پر اور کون باطل پر ہے۔ یہ طوی اور دیوندی اختلاف کس نوعیت کا ہے تواس بارے میں میں عرض کرتا ہوں کہ ہر خاص وعام اس حقیقت ہے باخبر ہے کہ آخرت کی کامیائی (جنت میں جانے) کا شخصار ایمان پر موقوف ہے اور اصل اسلام و خلاصہ ایمان بنی ہاشم محمہ عرفی (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم) ہے تجی محبت والفت ہے اور اس بات کو شاعر مشرق ڈاکٹر محمد اقبال نے باحس و خولی جان لیا تھا جس کا انداز وال کے اس شعر سے ہوتا ہے۔

# مغز قرآل ورح ايمال جان ويل معز من معز من المعلمين معن المعلمين ال

قرماتے ہیں قرآن کا مغز ایمان کی روح اور دین کی جان تو صرف حب رسول

(صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) ہی ہے جب یہ معلوم ہو گیا کہ ایمان نام ہے حضور (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی محبت کا تواب کمنا پڑے گا کہ کلید کامر انی آخرت بڑز حب رسول (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے اور کچھ نہیں اور ہمارایہ دعویٰ بلاد لیل نہیں بلتہ کتاب وسنت کا ایک ایک ورق

والہ وسلم) کے اور کچھ نہیں اور ہمارایہ دعویٰ بلاد لیل نہیں بلتہ کتاب وسنت کا ایک ایک ورق

والہ ہے کہ جس نے اپنے قلب کو حب رسول (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) ہے منور و مزین کیا

اس کا ایمان ایمان ہیان ہے اور اس کے اعمال کو شرف قبولیت حاصل کیو فکہ تاجدار مدینہ سرور

قلب وسینہ ( اللہ اللہ می بڑے اسلام کی بڑ ہیں اور دیگر اعمال مثل شاخ و ٹمنیوں کے اور شاخ و

ٹمنیوں کا یہ حال ہے کہ جب تک بڑے والہ تہیں ہری ہمری کھر کی اور پھول و پھل ہے لہ کی ہوئی

ہیں اور جوں بی بڑے تعلق منقطع ہوا ہے کار اور آگ ہیں ڈوالئے کے قابل یعینہ یوں سمجھے کہ بین اور جوں بھی جونی اللہ (عزو جل) کی بارگاہ ہیں مقبول و منظور ہیں اور الیوں بی کے دم قدم ہے وہی اللہ (عزو جل) کی بارگاہ ہیں مقبول و منظور ہیں اور الیوں بی کے دم المبر یہ المبر یہ سب سے بہتر ہیں اور الیوں بی کے خور مایا " او لفت ہم خیر المبر یہ " یعنی وہ مخلوق ہیں سب سے بہتر ہیں اور جن کے ول

"عاملة ناصبة تصلى نارا حاميه "يعنى عمل كرين اور مشقتين بحرين اوربدله كيابوگا يه كه بحر كن آك من جائين كاورايون بن كے لئے فرمايا" اولئك هم مشر البريه "يعنى وه مخلوق من سب سے بدتر بين - كيا آپ نمين جانے ؟ مخلوق مين كاوسور بھى داخل بين لهذا وه الن چوپايون سے بھى گے گزرے بين فد كوره تقريہ واضح بواكه اوليت وب مصطفیٰ وه الن چوپايون سے بھى گے گزرے بين فد كوره تقريہ واضح بواكه اوليت وب مصطفیٰ (علیت کورہ تقريہ واضح بواكه اوليت وب مصطفیٰ علیہ واصل ہے اور اعمال دانوى شے ہے۔

ای کے اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاصل پریلوی (رضی اللہ تعالی عنه) فرماتے ہیں۔

ٹامت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں اصل الاصول متدگی اس تاجؤر کی ہے اصل الاصول متدگی اس تاجؤر کی ہے اور خاری شریف کتاب الایمان میں ہے۔ رسول خدا (علیہ کا فرمایا" والذی

نفسی بیدہ لایومن احدکم حتی اکون احب الیه من والدہ و ولدہ"
"اس ذات پاک کی قتم جس کے قبنہ قدرت میں میری جان ہے کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کواس کے باپ اور اس کی اولاد سے زیادہ محبوب نہ ہوں۔"

جب کہ ای حدیث سے مصلادوسری حدیث میں والناس اجمعین کااضافہ ہے بعنی تم میں سے کوئی مسلمان نہیں ہوسکتاجب تک کہ میں اسے تمام لوگوں سے زیادہ پیارانہ ہوں۔

ایک اور حدیث میں فرملا" لایومن احد کم حتی اکون احب الیه من نفسه "یعنی تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتاجب تک میں اس کو کی جان سے ذیادہ محبوب نہ ہول۔

اوراس کو کسی شاعرنے کیاخوب کہا۔ محمد علیقے کی محبت دین حق کی شرط اول ہے

#### ای میں ہو اگر خامی تو سب کھے ناممل ہے

ان تینوں فہ کورہ بالا احادیث کامفادیہ ہے کہ سرکار (علیقے) کی مجت ایمان ہے اور آپائیے) کی مجت ایمان ہے کودیکھتے آپ (علیقے) کی شان میں گتاخی کفر ہے اس تمید کے بعد جب ہم دیوبتدی فہ جب کودیکھتے ہیں تو معلوم ہو تا ہے کہ روئے ذمین پریہ واحد ایسافہ جب کہ جس کی بوجاد پر ستش کر تا ہے اس کو عبی بتاتا ہے وگر نہ روئے ذمین پر کوئی ایسافہ جب نمیں دیکھا گیا جو اپنی معبود کو عبی بتاتا ہے اور جس کورسول عب باتا ہے اس کے علم کو چوپائے جانوروں سے تغیبہ دیتا ہے اور بھی اعمال میں سبقت لے جاتا ہے اور بھی بھائی بن کر بر ابری کا دعویٰ کر تا ہے اور بھی پھاڑے دیا کہ کر رہی سبی کے رہی کورسول ہے اور بھی بھائی بن کر بر ابری کا دعویٰ کر تا ہے اور بھی پھاڑے دیا کہ کر رہی سبی کے اور بھی بھائی بن کر بر ابری کا دعویٰ کر تا ہے اور بھی پھاڑے دیا تھا کہ کر رہی سبی کے اور بھی بھائی بن کر بر ابری کا دعویٰ کر تا ہے اور بھی پھاڑے دیا جاتا ہے اور بھی بھائی بن کر بر ابری کا دعویٰ کر تا ہے اور بھی پھاڑے دیا تا ہے۔

تو دوستو! ابھی آپ نے خود فیصلہ کیا تھا کہ رسول کریم (علیقے) کی شان میں گتاخی کفر ہے تو خدا لگتی کہیئے گا کہ رسول کریم (علیقے) کی شان میں گتاخی کفر ہے تو خدا لگتی کہیئے گا کہ رسول کریم (علیقے) کے علم کو جانوروں سے تشبیہ دیتا' پہاری اور بھی بڑھ جانا کیا گتاخی نہیں ؟ اور بھینا ہے تو بتا ئے پہارے دیاور بھینا ہے تو بتا ئے ایسے عقائدر کھنے والے مسلمان ہو بھتے ہیں ؟ ہر گز نہیں۔

ای لئے اعلیٰ حضر تامام احمد رضاخان فاصل بر بلوی نور الله مرقدہ فرماتے ہیں۔ ذکر روکے فضل کائے نقص کا جویاں رہے پھر کے مردک کے ہوں امت رسول اللہ علیہ کی

دوستو! کی دہ ٹولہ ہے جو" یار سول اللہ" (ﷺ) کے نعر سے پر فساد بھیلاتا ہے اور بھی سلوٰۃ و سلام پڑھنے پر قتل و غارت گری کر تا ہے اور بھی بزرگان دین کے مزارات مقد سہ کی حاضری دینے والوں پر آستین چڑھا تا اور نذر و نیاز کرنے والوں کو آسمیس د کھا تا ہے اور آئے دن اپنی تحریر و تقریر کے ذریعے مسلمانوں کو بات بات پر مشرک اور بدعتی بتاتا ہے اور آئے دن اپنی تحریر و تقریر کے ذریعے مسلمانوں کو بات بات پر مشرک اور بدعتی بتاتا ہے اعلیٰ حضرت ایام اہلمین مجد دوین و ملت الشاہ احمد رضا خال صاحب پر بلوی (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) فرماتے ہیں۔

شرک کی تعبیج ان کا و کلیفہ شرک ہی جیتے جپاتے کیہ ہیں شرک ہے ان کی پڑھتی دولت چھروں شرک لٹاتے ہیہ ہیں

گذشتہ د نوں گروہ وہابیہ کے ایک قاری صاحب ندیم دیوبندی کی کتاب"ایمان و نماز اہلست " نظر سے گزری۔ گروہ وہابیہ کاب قاری میدان تصنیف و تالیف میں قلم اٹھائے آ کے بڑھالیکن بے جارہ قر آن وحدیث اور معمول سلف سے تلبلہ نفس کا پرستار حید و بغض' كينه وكدورت اور عدادت و نفرت المسنت (يريلوي) مين اس قدر آ كے يوها ہواكہ جب لكھنے بیٹھا تواہے کتاب کے شروع میں تسمیه (بسم الله شریف) لکھنے تک کاہوش ندر ہاکیو نکہ اس كا منشاء تواين اس تاليف سے مسلمانوں كومشرك وبدعتى بنانا تھالمذااس نے خوب اينول كا عنار نكالالور منه ميں جو آيا بكالهذا ضرورت اس امركی تھی كه كوئی عاشق رسول (علي ) ميت كا ور در کھنے والا اس بے باک کے منہ میں لگام دے لہٰذا جب لوگ سیدی مرشد من پیر طريقت رببر شريعت خليفه مفتى اعظم عالم اسلام حضرت علامه مولانا عبدالوماب خال صاحب قادری رضوی مصطفوی دامت مرکاتهم العالیه کی بارگاه میں ممرم ہوئے تو آپ نے باوجود علالت شديده كروويارون من عن "مصباح الظلام على رد اعداء الاسلام" (المعروف)"المسعة د يويمد كاعرفان" كي صورت مين ايك رساله تحرير فرماكروماييه د يوبمديه كے كيدو كمر كوواضح فرمايا اور عقائد اہلست كى محافظت فرمائى ، الله تعالى سے دعا ہے كه وه حضرت کاسامیہ ہم پر تادیر قائم رکھے اور ان ایمان کے ڈاکوؤں سے تمام مسلمانوں کو محفوظ و مامون فرمائے۔

(آمین بجاه سید المرسلین صلی الله تعالیٰ علیه وسلم) سگ بارگاه رضا ندیم احمد قادری

#### بسم الله الرحمان الرحيم نحمده و نصلي و نسلم على رسوله الكريم

### يبثي لفظ

عزیز دوستو! پارے چو! قیامت قریب سے قریب تر ہوتی جارہ ہے۔ نے فتے طرح طرح کے فرقے حشرات الارض کی مائند پھیلتے جارہ ہیں۔ مسلمانوں کو فریب دینے کی خاطر اسلامی لباس میں ملبوس بفصوائے ذیباب فی ٹیباب (کپڑوں میں بھیر نے) اسلام اور سنت کے نام پر مسلمانوں کو گمر اہ کررہے ہیں۔

وہ مبارک زمانہ جس کے بارے میں سرکار لید قرار (علیہ ہے) نے ارشاد قرمایا "خیرالقرون قرنی" سب زمانوں میں بہتر میرا زمانہ ہے اس زمانے میں بھی منافق مسلمانوں کو قریب ویے رہے۔ الله تعالی فرماتا ہے ومن الناس من یقول امنا بالله وبالیوم الاخر وما هم بمومنین۔ یخدعون الله والذین امنو وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون اور کھ لوگ کتے ہیں کہ ہم اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لا تاور وہ ایمان والے نمیں فریب دیتا چاہتے ہیں اللہ اور ایمان والوں کو اور حقیقت میں فریب نمیں دیتے مر اپنی جانوں کو اور انہیں شعور نمیں ' پھر اکی علامت اس طرح بیان فرمائی واذا واللہ الذین امنو قالوا امنا واذا خلوا الی شیطینهم قالوا انا معکم انما نحن مستهزون "اور جب ایمان والوں ہے میں تو کمیں ہم ایمان لا کے اور جب ایخ شیطانوں کے یاس اکیلے ہوں تو کمیں ہم ایمان لا کے اور جب ایخ شیطانوں کے یاس اکیلے ہوں تو کمیں ہم تمارے ساتھ ہیں ہم تو یو نمی بنی کرتے تھے۔ "

اس زمان پر کت نشان کے بعد جتنابُعد (دوری) ہو تا گیا فتنے جنم لیتے رہے گر ابی
اور بے دبنی پڑھتی گئی۔ نئے فرقے پیدا ہوتے گئے ان بی فرقوں میں سے ایک فرقہ وہابیہ
اور بے دبنی پڑھتی گئے۔ نئے فرقے پیدا ہوتے گئے ان بی فرقوں میں سے ایک فرقہ وہابیہ
بھی ہے جو مختلف چولوں میں نظر آرہا ہے۔ ان میں غیر مقلد جو اپنے کو اہلحد بیث کتے اور تقلید
آئے۔ کو شرک ٹھر اتے اور مسلمانوں کو مشرک سمجھتے ہیں ان میں بھی متعدد بارٹیاں ہیں دیکھو

كتاب منطاب" تقليد آئمَه لمت بؤاب اصلى المسعة "اور ان بى وبابيه ميں مقلد بھى ہيں جو ا پنے کو سنی اور حنفی بتاتے اور مسلمانوں پر شر ک کا فتو کی لگاتے ہیں ان میں بھی متعد د گروہ ہیں مثلًا دیویندی 'تبلیغی' مودودی اور سواد اعظم اہلسنت وغیر ہم۔ تقریباڈ هائی تین سوسال پہلے متحده ہندوستان (پاک وہند) میں وہابیت و بوہندیت نام کی کوئی چیز نہ تھی اور نہ ہی غیر مقلد اہلحدیث کا نشان ملتا تھا۔ مولوی اسلعیل دہلوی اور ان کے رفقائے کارنے انگریزوں کی سر پر تی میں وہابیت کو پر وان چڑھایا اور مسلمانوں کو سکھوں سے جماد کرنے کا فریب دے کر · سید صاحب (مولوی اسلمعیل کے پیر)نے پیلا جہاد حاکم یاغستان یار محمد خان سے کیا۔ ملاحظہ ہو ارواح ملامہ مصدقہ مولوی اشرف علی اور تذکرۃ الرشید مولوی عاشق المی میر تھی'آج ہر شهر و قصبه اور دیمات میں دہاہیہ غیر مقلد اہلحدیث اور مقلد دیویمدی تبلیغی مودودی وغیر ہ کی یلغار ہے ہر جکہ بستر اٹھائے کتابی بغل میں وہائے پھرتے اور مسلمانوں کو گمراہی کی جانب وعوت ویتے وہالی بنانے کے دریے ہیں اور مومنین ہی نہیں بلحہ سلف صالحین کو مشرک و مراه بتاتے ہیں آپ اعنج کے لئے اگر ڈ صلا تلاش کریں کے توبد فت تلاش بسیار کے بعد ہی ملے گا تکر مسجد کی امامت کے لئے وہانی و یوبندی وغیر ہ کی تلاش میں کوئی وقت نہیں ہوگی۔ ا یک مانگو کے تین دہائی ملیں گے ہے گمر ای کے ثمر ات ہیں فسق و فجور مگمر ای اور بے دینی دن بدن برده ربی ہے اور وینداری اور نیک کرداری کم سے کم تر نظر آتی ہے اور متقی اور پر ہیزگار خال خال پائے جاتے ہیں یہ اس بات کی بین دلیل ہے کہ یہ سارے جدید فرقے جن کی آج كثرت ہے سب گمراہی كے و هندے ہیں مسلمانوں كو گمراہی كی طرف بلانے اور وہانی بنانے والے جال ہیں ان فرقوں کا ہر سپاہی عزازیل کالشکری ہے اور اپنے آقائے نعمت مسڑ عزازیل کی نمک خواری کاحق ادا کر رہا ہے ان کی معروف نشانی محبوبان خدا کی شان میں گتاخی کرنا ہے۔ عرس نوری رضوی کے موقع پر حال ہی میں لانڈھی جانے کا انفاق ہوا تو احباب نے ا یک کتابچہ مسمکی به "ایمان و نماز اہل سنت" پیش فرماتے ہوئے طالب جواب ہوئے۔ کتاب طَدَا کے مؤلف مسزندیم و بوبندی ہیں' پیش لفظ میں تالیف کتاب کی غرض و غایت بول

بيان فرماتے ہيں:

"جمال ناظره اور حفظ کو بی تعلیم کی انتاء سمجھ لیاجاتا ہے اور مال باپ
اسی کو همتمی سمجھتے ہیں جب کہ بد قسمتی سے ان میں سنت دبد عت 'توحید
و شرک میں امنیاز کرنے کی صلاحیت بی نمیں ہوتی بلحہ یہ کمتا ذیادہ
مناسب ہوگا کہ ان فارغ الذ بمن نو نمالوں کو عقیدہ کالمحت کا صحیح علم
بی نمیں ہوتا اس لئے وہ عام جمالت کی تاریکی کو بی نور سمجھ لینے پر
مجبور ہوتے ہیں۔

ص لٹیروں نے جنگل بین شمع جلا دی مسافر میہ سمجھا کہ منزل کی ہے الدار میں تا میں الدہ کو عتاب داعل کی نام

اس لحاظ سے بیاجے قابل رحم ہوتے ہیں ان کوعقا کدوا عمال کی خاص اور مخضر تعلیم دینادئی فریضہ اور وقت کا تقاضا ہے تاکہ وہ بدعات ' رسومات کے جنگل میں نہ بھٹکیں۔ "(صفحہ ۲۳۲)

مؤلف کی یہ عبارت غمازی کر رہی ہے کہ والدین کی اکثریت فدہب ممذب اہل سنت کے عقائد کی حال ہے جن عقائد کو یہ شرک وبد عت سے تعبیر کرتے ہیں خود مؤلف مسٹر ندیم دیوں دی کے شجرہ نسب کا محاسبہ سیجئے تو حمکن ہے کہ ان کے والدین ان بی عقائد کے حاص ہوں جن کو یہ بدعت و شرک شمبر اتے ہیں۔بالفرض والدین نہ سمی تو دادا پر دادا کر دادا کہ حاب رجوع کریں تو یقینا انہیں عقائد اہلست بی کے حاص پائیں گے۔ پھر یہ سلملہ طویل ان کے جداعلیٰ تک ان بی عقائد کا حاص ہوگا۔ تیجہ یہ لکلا کہ مشر ندیم دیوں دی کے بدائش کا منتمیٰ بی ایسے لوگوں پر ہے جو سارے بدعتی اور مشرک تھے۔

فقیر سرایا تقصیر نے باوجود اپنی بے بصناعتی اور عدیم الفرصتی کے احباب کے تھم پر اپنی گردن تشکیم جھکادی۔ اللہ عزیز و غفار اپنے پیارے حبیب احمد مختار (علی کے صدقے میں احقاق حق اور ابطال باطل کی تو فیق عطافر مائے۔ اس عجالہ کو شرف قبولیت عطافر مائے اور منارہ نور ہدایت بنائے اور مسلمانوں کو حق وباطل میں انتیاذ کرنے کی صلاحیت عطافرمائے آمین یا رب العلمین۔

وما توفيقي الا بالله العلى العظيم وصلى الله تعالى على خير خلقه و نور عرشه سيدنا و مولانا محمد وآله واصحابه و بارك وسلم ابدا ابدا

فقير ليو الرضا مجبر الوباب خاة القاورى الرضوى افغرله



#### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدلله الواحد القهار. القوى العزيز المنتقم الجبار المتعالى. بصفات الكمال والجلال المنزه عن قول اهل الكفر والطغيان والضلال والذى ليس له ضدو لانه ولا مثال. ثم الصلوة والسلام على افضل العلمين خاتم الانبياء والمرسلين رحمة للغلمين سيدنا و سندنا و مولانا محمد واله واصحابه اجمعين اما بعد!

عزیزدوستو! اور پارے بڑو! مسٹر ندیم دیوبندی نے اپنی کتاب کانام"ایمان و نماز المست "رکھاجس ہے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ عقائد المست جن کوایمان سے تعبیر کرتے ہیں کیا ہیں اور ان کی نماز کیا ہے گراس سے قبل یہ معلوم کرنے کی سخت ضرورت ہے کہ مؤلف کی مراوائل سنت سے کیا ہے گزائی کتاب کامؤلف اس کی تشر تکاس طرح کرتا ہے۔

"پارے پڑا آپ کو علم تو ہو گیا کہ دیوبد انڈیاکا ایک شر ہے وہاں دنیا کی سب
ہے بوی یو بغورش ہے اس یو بغورش کے پڑھے ہوئے علمائے کرام اولیائے کرام اوران کے
ہانے والوں کو اہلست خفی دیوبدی کماجا تا ہے۔ "(کتاب" ایمان و نماذ اہلست "صفحہ 59)

اس عبارت سے بیات مؤلی واضح ہوجاتی ہے کہ اہلست دیوبد دار العلوم دیوبد ہے پیدا ہوئے اس سے پیدا ہوئے ان کا کوئی وجود نہ تھا۔ اب یہ معلوم کرنا نمایت ضروری ہوگیا کہ
یہ کون سافرقہ ہے اوران کے عقائم کیا ہیں۔

### المسعت ديوبندكي تعريف

عزیزان امت نو نمالان ملت! اب تو آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ اہلمنت سے مراد اہلمنت و بیت مئر ندیم دیوں کی جس کی وضاحت اس طرح فرماتے ہیں کہ دار العلوم دیوں کی کی وضاحت اس طرح فرماتے ہیں کہ دار العلوم دیوں کی کما جاتا ہے کرام اور ان کے مانے دالوں کو اہلمنت حفی دیوں کی کما جاتا ہے اس کا حاصل ہے ہوا کہ دار العلوم دیوں کہ علاء اور اولیاء کے مانے دالوں یعنی ان کے عقائد پر ایمان لانے دالوں کو اہل سنت دیوں کما جاتا ہے سال سے اس فرقے کی ابتداء ہوتی

ہے اس سے پہلے اہلست دیوری نام کی کوئی چیز نہ تھی اب بیربات لازم آتی ہے کہ الن علماء دیوری اور اولیائے دیوری کے عقائد کیا ہیں اگر عقائد دہی ہیں جو علماء اہلست سلف صالحین سے چلے آرہے ہیں تو علامت امتیاز ہے سود پس بیہ علامت امتیاز بی اعلان کر رہی ہے کہ الن کے عقائد سلف صالحین کے خلاف وجد اہیں جیسے تھی تھا اب آ گیاڈ الڈ اکھی تو دونوں میں فرق سے۔

# و بوبد کے اولیائے کا ملین اور بزرگان و نین

عزیزان امت و نو نمالان طت! دیوبد کے اولیاء اور بدرگان دین کے اساء گرامی طلاحظہ فرمائیں۔ بھران کے عقائد وایمان پر نظر فرمائیں توان کے دین و فد بہب کاحال واضح ہو جائے گا۔ مسٹر ندیم دیوبد کی زیر عنوان "(دیوبد کے) اولیائے کرام اور بدرگان دین " مقطراز ہیں : "ہم چند خاص بدرگوں کے بایرکت نام ذکر کرتے ہیں ان کو اچھی طرح یاد کر لو :

ا۔ پیرکامل حضرت حاجی الداد الله صاحب مهاجر کلی

۲۔ مولانا قاسم نانو توی دیوید یو نیورٹی کے بانی پر تبل تھے

۳۔ شیخ کامل حضرت مولانار شید احمر کنگوہی

۳۔ جنگ آزادی کے ہیر و شیخ الهند حضرت مولانا محمود الحسن دیوبیدی

۵۔ پیران پیرحضرت مولانااشرف علی تھانوی

٧۔ قطب الاقطاب حضرت مولاناسید حسین احمد صاحب مدنی دیوبعد یو نیورش کے بڑے مینے شیخ الحدیث

٧- شيخ التفسير مولانا شبيراحمه عثاني

٨ ـ ب مثال خطيب سيد عطاء الله شاه عاري

9\_ محدث العصر مولاناسيد محمد يوسف بورى

١٠ امام المحكمين حضرت مولانا محمد على جالند هرى

اا۔ مفتی اعظیم اور عظیم سیاستدان شیخ الحدیث مولانا مفتی محمود پاکستان میں ان سے برامفتی اور سیاستدان بیدا نہیں ہوا۔ اور سیاستدان بیدا نہیں ہوا۔

١١ شيخ القر آن والحديث مولا نامفتي محمد شفيع ديوبدي

١١٠ حضرت مولانا اختشام الحق تعانوي مشهور خطيب تص

١٦٠ حضرت فينخ الحديث مولانا ذكرياصاحب

۵۱۔ پیر طریقت حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارضی یہ پیران پیر کے خلیفہ تھے

پوں! یہ تمام ہزرگ اس دنیا ہے رخصت ہو چکے ہیں ان سب کے لئے ایصال ثواب کیا کریں۔" (ایمان ونماز اہلسنت 'صفحہ 60, 61, 60)

عزیزان ملت بیہ متاع ولایت اور بزر گان جماعت دیوند کے اساء گرامی جن پر ایمان لانے والوں اور پیروی کرنے والوں کو اہلسنت دیوند کماجا تاہے۔

#### ایک شبه اور اس کاازاله

اگر کسی کے ذہن میں بیبات پیدا ہو کہ مسٹر ندیم دیوبندی نے تو بیہ کما کہ دیوبند یو نیورٹی کے پڑھے ہوئے علمائے کرام اولیائے کرام اوران کے مانے والوں کو اہلسنت حفی دیوبندی کماجا تا ہے۔ آپ نے ایمان لانے اور پیروی کرنے والوں کو اہلسنت دیوبند لکھا۔

اے عزیز! مانے کا مطلب بی ایمان لانا ہے چنانچ ملاحظہ فرما کیں سور ہ بھرہ کے آخری رکوع میں آیت کریمہ "امن الرسول بما انزل الیه من ربه والمومنون کل امن بالله والملئکة و کتبه و رسله" کا ترجمہ مسٹر ندیم دیوندی کے شخ المند مولوی محمود الحن دیوندی کے شخ المند مولوی محمود الحن دیوندی اس طرح کرتے ہیں: "مان لیار سول نے جو کچھ انزاان پراس کے رب کی طرف ہے اور مسلمانوں نے بھی سب نے مانا اللہ کو اور اس کے فرشتوں کو اور اس کی طرف سے اور مسلمانوں کے بھی سب نے مانا اللہ کو اور اس کے فرشتوں کو اور اس کی کر سولوں کو۔ "

و یکھا آپ نے ندیم صاحب کے شخ المند نے ایمان لانے کا مطلب مانتا یعنی مان لیا اور مانا ہی کیا ہے۔ شاہ دلی اللہ محدث دہلوی کے صاحبزادے شاہ عبدالقادر صاحب محدث

وہلوی اس آیت کے تحت موضح القر آن میں فرماتے ہیں یعنی "یبود و نصاریٰ کی طرح نہیں کہ کسی پنجبر کو مانااور کسی پنجبر کونہ مانا۔ "اس ہے واضح ہو جاتا ہے کہ اولیائے دیوہ تد ند کور ہ اور علماء د بیستد مسطور ہ پر ایمان لانے والے اور ان کی پیروی کرنے والوں کو اہلسنت د بیستد کہا جاتا ہے اور جوان کونہ مانے باان کے عقیدے کے خلاف عقیدہ رکھے وہ اہلسنت د بوبد ہر گز نہیں ہوسکتا۔ چنانچہ بیہ ثابت ہوا کہ بیہ فرقہ بدعتی فرقہ (جو نیاپیدا کیا گیا) ہے۔

د بوبند کے اولیائے کا ملین اور بزرگان دین

مٹر ندیم دیوبدی نے دیوبد کی متاع دین خصوصاً اہلمدت دیوبد کے عما کدین کی فہرست دے کر پچوں کو یاد کرنے کی تاکید فرمائی۔ان پر خامہ فرسائی کی جائے توالیک صحیم كتاب بن جائے۔ بيہ مختر عجالہ اس كامتحمل نہيں ہم ضرف چند نظائر پر ہى اكتفاكرتے ہيں' ہجس سے دیوبندی ند ہب کی حقیقت واضح ہو جاتی ہے۔ ساری زندگی کے اعمال کا جائزہ امر و شوار اور محض برکار ہے جس طرح ایک محفس رات دن اللہ عزوجل کی عبادت کرے اللہ تعالیٰ کے لئے لاکھوں تجدے کرنے کے باوجود اگر ایک تجدہ مہادیو کو کرے تو مہادیو کو تجدہ کرتے ہی وہ کا فرخارج از اسلام ہو جائے گااس کی ساری عباد ت وربیاضت میکار اس کو کفر سے نہ ي سكے گی۔ ابليس لعين كاحال قر آن كر يم ميں مذكور باوجو ديكه اس نے لا كھوں برس اللہ تعالیٰ کی خالص عبادت کی یہاں تک کہ فرشتوں کااستاد ہو گیا مکر نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تعظیم کے انکار نے اس کو مر دود کر دیا ای طرح کسی کے عقائد واعمال میں ایک بات بھی عقائد اسلام کے خلاف پائی جائے گی وہی اسلام سے خارج کرنے کے لئے کافی ہے اس اصول کے تحت ہم دیوبند کے اولیاء و مما کدین کو دیکھیں گے کہ وہ کون سے دین کی اشاعت میں سرگرم

فينخ الاسلام د بوبند مولوی محمر قاسم نانو توی و حتم نبوت دار العلوم و بوبعد كے بانى اور ير كىل ارشاد فرماتے ہيں : "اول معنی خاتم النبین معلوم کرنے چاہئیں تاکہ فہم جواب میں کچھ

وقت ند ہو۔ سوعوام کے خیال میں تورسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم)
کا خاتم ہونا بایں معتی کہ آپ کا زمانہ انجیاء سائٹ کے زمانے کے بعد اور
آپ سب میں آخر نی ہیں کر اہل فئم پرروشن ہوگا کہ نقدم و تاخر زمانی
میں بالذات کچھ فضیلت نہیں پھر مقام مدح میں ولکن دسول الله
و خاتم النبیین فرمانا اس صورت میں کیونکر صحیح ہوسکتا ہے۔"
و خاتم النبیین فرمانا اس صورت میں کیونکر صحیح ہوسکتا ہے۔"
(تخذیر الناس صفحہ کی کہ ماہنامہ خالد دیوبدر بیج الاول 53ھ)

د بوبندي عقيده

اول: اس معلوم ہواکہ خاتم النبیین کامطلب آخری نی سیس۔
دوم: حضور (علیہ) کو آخری نی سیمناعوام کاخیال ہے۔
سوم: آخری نی ہونے میں بالذات کچھ نضیلت نہیں۔
حضور (علیہ کے بعد نیا نبی پیدا ہو ناخاتم النبین کے خلاف نہیں
دیوبد کے شخ اسلام مولوی محمہ قاسم بانو توی فرماتے ہیں:
"بالفرض بعد زمانہ نبی (علیہ) کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمدی
میں کچھ فرق نہ آئے گا۔"

(تخذير الناس 'صفحہ 32 'ماہنامہ خالد دیوبید بلہت ماہ جمادی الثانی 58ھ صفحہ 40)

د بوبندي عقيده

حضور (علیہ) کے بعد نی کاپیدا ہونا ممکن ہے محال نہیں۔
امام اعظیم ابو حنیفہ (رضی اللہ تعالیٰ عنه) اور ختم نبوت

"خیر الحیان" میں ہے کہ آپ کے زمانے میں ایک فخفر نے نبوت کادعویٰ کیا اور
کما کہ مجھ کو معلت دو کہ میں تمہارے سامنے کوئی معجزہ چیش کروں تو آپ (رضی اللہ تعالیٰ
عنه) نے فرملیا جس نے اس سے کوئی علامت طلب کی وہ بھی کافر ہوا۔ اس لئے کہ وہ رسول

(علیلی ) کے قول لانبی بعدی کا جھٹلانے والا ہے۔

(ما ہنامہ نور الاسلام ستمبر 'اکتوبر 1958ء صفحہ 98

عقيده د بوبندي

یانی دار العلوم د بوبتد بعد زمانہ نبوی (علیہ) کے کوئی نبی پیدا ہونے کو آیت خا النبيين كے خلاف نہيں مانتے۔

نبی امت سے علوم ہی میں متاز ہوتے ہیں دار العلوم دیوبیر کے بانی اور پر نسپل مولوی محمد قاسم نانو توی فرماتے ہیں: "انبیاءاییامت ہے اگر متاز ہوتے ہیں توعلم ہی میں متاز ہوتے ہیں باقی رہا" عمل "اس میں بسااو قات امتی مساوی ہو جاتے ہیں بلحہ بروھ جاتے ہیں۔" (تخذیرالناس صفحه4)

#### د بوبندي عقيده

(۱) انبیاء امت سے علم ہی میں متاز ہوتے ہیں۔ (٢) امتى عمل ميں ني عيده جاتے ہيں۔ د بوبند کے مین کامل مولوی رشید احمر گنگوہی

د بیمند بول کے امام رہانی رشید احمر گنگوہی اور مولوی خلیل احمہ صاحب دو توا بالاتفاق لكصة بي :

> " شيطان وملك الموت كاحال و مكير كرعالم محيط زمين كا فخر عالم كوخلاف نصوص قطعیہ کے بلاد لیل محض قیاس فاسدہ سے ٹابت کرنا شرک نہیں تو کون ساایمان کا حصہ ہے شیطان و ملک الموت کو بیہ وسعت نص (قرآن وحدیث) سے ثابت ہوئی فخر عالم کی وسعت علم کی کون ی نص قطعی ہے کہ جس ہے تمام نصوص کورد کر کے ایک شرک

غدا

#### ٹابت کرتا ہے۔

(برابین قاطعه 'صفحه 51 محتب خانه امدادید دیوبید)

مولوی محمد قاسم نانو توی نے نبی کو علم میں امت سے ممتاز ٹھر لیااور جناب رشید احمد صاحب نے علم میں شیطان کو بڑھایابلحہ شیطان کے لئے علم نص (قر آن و حدیث) سے ثابت فرملیا اور حضور (علیقہ) کے لئے ثابت کرناشرک ٹھر ایا۔

#### د بوبندي عقيده

شیطان کے لئے علم محیط زمین نص سے ثابت مصور (علی کے لئے علم محیط زمین نص سے ثابت مصور (علی کے لئے علم محیط زمین ثابت کرنا شرک اور شرک کا مطلب ہے دوسر اخدا تجویز کرنا چنانچہ دیوبندیوں کے خداؤں میں شیطان اور ملک الموت بھی شامل ہیں۔

## حضور (علیقیہ) کے استاد علماء دیوبند ہیں

مولوی رشیداحمد گنگوبی اور خلیل احمد صاحب بالاتفاق فرماتے ہیں کہ:
"ایک صالح فخر عالم علیہ السلام کی زیارت سے خواب میں مشرف ہوئے تو آپ کو اردو میں کلام کرتے دیکھ کر پوچھا کہ آپ کو یہ کلام کمال سے آگئ آپ تو عربی ہیں فرمایا کہ جب سے علماء مدرسہ دیوبتد سے ہمارامعاملہ ہواہم کویہ زبان آگئ۔"(براہین قاطعہ 'صفحہ 26)

#### ولوبندي عقيده

جو کسی کو کوئی علم سکھادے وہ استادہ ہاور حضور (علیاتیہ) نے اردو علماء مدرسہ دیوبہ یہ سیکھی لہٰذا حضور (علیاتیہ) علماء دیوبہ کے شاگر دہیں۔ (معاذاللہ) نوٹ نوٹ نوٹ کے حضور (علیاتیہ) پر شیطان کے علم کو ترجیج دینے پر بیہ گمان ہو سکتا تھا کہ بانی دار العلوم نے تو امتی سے علم میں نبی کو ممتاز مانا ہے مگر یہا یا علماء دار العلوم دیوبہ سے اردو سیکھی توجو علم معاذاللہ آپ کونہ تھا علماء دیوبہ نے سکھایا علماء دیوبہ کوامتی مانیس توبات نہیں

بنتی اس کئے بی بی مانتار یے گاکہ بات توبن جائے اور حضور (علی کے) کو معاذ اللہ امتی کہ نی امتی سے علم میں ممتاز ہوتا ہے۔

> اولیائے دیوہ مداور انگریزوں سے جہاد کی حقیقت منزند یم دیوہ می مقطراز ہیں:

"اس بو نیورٹی (دارالعلوم دیور علی) کے بانی حضرت مولانا قاسم نانو توی اور الن کے ساتھی حضرت مولانا رشید احمد کنگوہی اور الن کے شیخ حضرت حاجی المداد الله مهاجر کی میدان جماد میں آئے اور انگریز پاور یول سے مقابلہ کیا اور مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت کی۔

پو! حضرت مولانا محمد قاسم نانو توی صرف بہت بڑے عالم اور صاحب کرامت بزرگ ہی نہیں تنے بلحہ مجاہد اور سپہ سالار فوج بھی تنے ' انہوں نے دیوبعد کے محاذ جنگ پر انگریزوں سے جنگ بھی کی اور کئی جگہوں پر انگریز فوجوں کو شکست بھی دی۔''

(ايمان ونماز المسنت مسفحه 57)

بیارے پڑو! بیہ تھے مسٹر ندیم دیوں کی اب مولوی عاشق الیٰی میر تھی جو خلیفہ مجاز ہیں امام ربانی دیوں کہ مولوی رشید احمد گنگوہی کے وہ مسلمانوں کی جنگ آزادی کا ایک واقعہ اس طرح بیان فرماتے ہیں۔

"اس گھر اہف کے زمانے میں جبکہ عام لوگ بند کواڑوں گھر میں بیٹھ ہوئے کا نیخے عضر تام ربانی (رشیداحم گنگوہی) اور نیز دیگر حضر ات اپنی کاروبار نمایت ہی اطمینان کے ساتھ انجام دیتے اور جس شغل میں اس سے قبل مصروف تھے بدستور ان کاموں میں مشغول رہتے تھے بھی ذرہ بھر اضطر اب نہیں پیدا ہوالور کی وقت حبہ برامر تشویش لاحق نہیں ہوئی آپ کواور آپ کے مخضر مجمع کو جب کی ضرورت کے لئے شاملی کرانہ یا مظفر گر جانے کی ضرورت ہوئی غایت در جہ سکون وو قار کے ساتھ گئے اور طمانیت قلبی کے ساتھ واپس ہوئے ان ایام میں آپ کوان مفسدوں (مجاہدین اسلام) سے مقابلہ بھی کرنا پڑا جو غول واپس ہوئے ان ایام میں آپ کوان مفسدوں (مجاہدین اسلام) سے مقابلہ بھی کرنا پڑا جو غول

کے غول پھرتے تھے۔ تفاظت جان کے لئے تھوار البتہ پاس کھتے تھے اور گولیوں کی یہ چھاڑ

میں ہماور شیر کی طرح چلے آتے تھے ایک مر جہ الیا بھی انفاق ہوا کہ حضر ت امام ربانی (رشید احمد کنگوئی) اپنے رفیق جانی مولانا قاسم العلوم (قاسم نانو توی) اور طبیب روحانی حاجی (ابداو الله) صاحب نیز حافظ ضامن صاحب کے ہمراہ تھے کہ بعد وقجیوں (مجاہدین اسلام) سے مقابلہ ہو گیا۔ یہ نبرد آزماد لیر جھا اپنی سرکار (انگریز) کے مخالف باغیوں کے سامنے سے ہما گئے باہد جو گیا۔ یہ نبرد آزماد لیر جھا اپنی سرکار (انگریز) کے مخالف باغیوں کے سامنے سے ہما گئے باہد جانے والانہ تھا اس لئے اٹلی پہاڑ کی طرح بکرا جماکر ڈٹ گیالور سرکار (انگریز) پر جان فالاس کے اٹل بہاڑ کی طرح بکرا ہماکر ڈٹ گیالور سرکار (انگریز) پر جان فالاری کے تیار ہو گیا۔ اللہ رے شجاعت جو انمر دی کہ جس ہو لناک منظر سے شیر کا چنہ پانی اور بماور کا زہرہ آب ہو جائے وہاں چند فقیر ہاتھوں میں تکواریں گئے جم غفیر بہتے وں (مجاہد بین اسلام) کے سامنے ایسے جے رہے گویاز مین نے پاؤل پکڑ لئے جیں چنانچہ بعد ویری کویاز مین نے پاؤل کی کھاکر شہید بھی ہوئے۔ "
آپ پر فیریں ہو کمیں اور حضر میں حافظ ضامن صاحب زیر ناف گولی کھاکر شہید بھی ہوئے۔ "

#### د بوبندي عقيده

(۱) جماد مسلمانوں ہے ہوتا ہے کافر ہے ہر گز نہیں کیو نکہ کافر ان کے سر کار ہیں اور مسلمان ان کے نزدیک مشرک ہیں۔

(۲) کفارانگریزوں کی جمایت بیں جان شار کرنے والا شہید ہوتا ہے۔

غور طلب بیا مرہے کہ مسٹر ندیم و بی بعدی فرماتے ہیں کہ انگریزوں سے جنگ کی اور مولوی عاشق اللی خلیفہ مولوی رشید احمد گنگو ہی فرماتے ہیں اپنی سرکار کے مخالف باغیوں کے سامنے سے بھاگئے یابٹ جانے والانہ تھا۔ اس لئے اٹل بہاڑکی طرح پر اجماکر ڈٹ گیااور سرکار پر جان شاری کے لئے تیار ہو گیا۔ یہ سرکار پر جان شاری کے مخالف کون ای سرکار

بیارے پڑو! دونوں کا بیان ایک دوسرے کے خلاف 'دونوں میں جھوٹا کون ہے؟ مسٹر ندیم دیوں میں ذرا آگھ کھول کر دیکھو بیہ تمہارے شیخ کامل کے خلیفہ عاشق الہی ہیں جو کہ جھوٹے کذاب بیں یا پھرتم بہت بڑے کذاب مفتری۔اب آپ بھی پڑھیں لعنت الله علی الکذبین ۔ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔

دوسری جکه این سر کاربرطانیه کی حمایت میں فرماتے ہیں:

"جن کے سرول پر موت تھیل رہی تھی انہوں نے کمپنی (انگریز) کے امن و عافیت کازمانہ قدر کی نظر سے نہ ویکھااور اپنی رحمدل گور نمنٹ کے سامنے بغاوت کاعکم قائم کیا۔" (تذکرۃ الرشید' جلداول'صفحہ 73)

مسٹر ندیم ہے رحم ول گور نمنٹ کس کی ہے جس کی پاسداری فرمائی جارہی ہے۔ تہمیں ایسا خبیث جھوٹ یو لتے لکھتے شرم نہ آئی۔ شرم توایمان کی علامت ہےوہ مفقود پھر شرم کیسی ؟

# ينخ الهند محمود الحسن ديوبندي

ان کاشار بھی اولیاء و بوہمد میں ہوتا ہے۔ مولوی رشیداحمر گنگوہی کی موت پران کامر ثیہ خوانی کرناان کی ولایت کی عکاس کرتا ہے۔ ملاحظہ ہو 'محبودالحن فرماتے ہیں۔

زبان پر اہل اہوا کے ہے کیوں اہل ہمل اٹھا عالم سے کوئی بانی اسلام کا ٹانی

(مر شه گنگوی از محمود الحن صفحه 5 رحیمید د بوبید)

بانی اسلام تواللہ تعالیٰ ہے یا پھر مجازاحضور (علیہ کا کہ سکتے ہیں اور محمود الحسن

صاحب این امام ربانی گنگوی کوبانی اسلام کا ٹانی فرمار ہے ہیں یعنی خداکا ٹانی (معاذاللہ)

نیزاپے امام ربانی کے متعلق فرماتے ہیں۔

خدا ان کا مرفی تھا وہ مرفی تھے خلائق کے

میرے مولی میرے ہادی تھے بیٹنک شیخ ربانی میرے مولی میرے ہادی تھے بیٹنک شیخ ربانی

(مر ثیه گنگو، ی از محمود الحن صفحه 9 رحیمیه دیوبید)

مئر نديم كے پيران پير مولوى اشرف على تقانوى الحمدلله رب الغلمين كا

زجه اس طرح بیان کرتے ہیں "سب تعریفیں اللہ کولائق ہیں جو مرفی ہیں ہر ہر عالم کے۔ "
پی مرفی خلائق ترجمہ ہے رب العلمین کا محمود الحن فرماتے ہیں کہ گنگوہی رب
العلمین ہیں اور ان کا مرفی خدا ہے ہی انداز میان بانی اسلام کا ٹانی ہونے میں ہے گویادونوں
جگہ خدا کے بعددوس ا درجہ گنگوہی کا ہے۔

#### د بوبندي عقيده

(۱) الله تعالى بانى اسلام ب تورشيد احمر بانى اسلام كا فانى بـ

(۲) رشیداحمد گنگوئی مرنی خلائق (رب المغلمین) بیں اور ان کامر بی خداہے شخ دیوہ مد محمود الحن کی ولایت کے ثابت کرنے کو بیہ دو اشعار کافی بیں ورنہ ای طرح متعدد اشعار مرشیہ میں موجود ہیں۔

# د بوبند بوں کے پیران پیر مولوی اشر ف علی تھانوی

مسٹر ندیم دیوبندی مولوی اشرف علی تھانوی کو دیوبندیوں کا پیران پیر بتاتے ہیں اور ہم تمام مسلمان حضور محبوب سجانی قطب ربانی قندیل نورانی پیر لاٹانی غوث الاعظم سلطان شاہ سید عبدالقادر جیلانی (رضی اللہ تعالی عنہ) کو پیران پیر کہتے ہیں۔اس سے دونوں فرقوں کے غرہب کافرق ظاہر ہے۔

#### پیر پیرال میر میر ال پاشاه جیلال تو کی

مگر دونوں پیران پیر میں فرق ضروری ہے۔ دیوبتد یوں کے پیران پیر کے نام کا کلمہ پڑھنا اور اللہ (عزوجل)کارسول کہنا تسلی خاطر کلباعث ہے ملاحظہ ہو مولوی اشرف علی کامریدا ہناواقعہ کچھ یوں بیان کرتاہے۔

"کھے عرصہ کے بعد خواب و کھتا ہوں کہ کلمہ شریف لا الله الا الله محمد رسول الله کی جگہ شریف لا الله الا الله محمد رسول الله کی جگہ حضور (اشرف علی) نام لیتا ہوں است میں دل کے اندر خیال پیدا ہواکہ تھے سے غلطی ہوئی کلمہ شریف کے پڑھنے میں اس کو

صحیح پرُ صناحاہے اس خیال سے دوبارہ کلمہ شریف پڑھتا ہوں دل پر توبہ ہے کہ صحیح پڑھا جائے لیکن زبان سے بے ساختہ مجائے رسول اللہ (علیقے) کے نام کے اشر فی علی نکل جاتا ہے۔ حالاتکہ مجھ کواس بات کاعلم ہے کہ اس طرح درست نہیں لیکن ہے اختیار زبان سے یمی کلمہ نکاتا ہے۔ دو تین بارجب کی صورت ہوئی تو حضور (اشرف علی) کوایے سامنے دیکھتا ہوں اور بھی چند مخض حضور (اشرف علی) کے پاس تھے لیکن اتنے میں میری پہ حالت ہو گئی کہ میں کھڑا کھڑا یوجہ اس کے کہ رفت طاری ہو گئی زمین پر گر گیااور نمایت زور کے ساتھ ایک چیخ مارى اور جھے كو معلوم ہو تا تھاكہ ميرے اندر كوئى طاقت باقى نبيں ربى اتنے مى بند وخواب سے بیدار ہو گیالیکن بدن میں بدستور بے حس تھی اور اثر ناطا قتی بدستور تھا کیکن حالت خواب و بیداری میں حضور (اشرف علی) کا بی خیال تفالیکن حالت بیداری میں کلمہ شریف کی غلطی پر جب خیال آیا تواس بات کاار او ہ ہواکہ اس خیال کوول ہے دور کیا جائے اس واسطے کہ پھر کوئی الی علظی نه جو جائے بایں خیال بندہ بیٹھ گیااور پھر دوسری کروٹ لیٹ کر کلمہ شریف کی غلطی کے تدارک میں رسول اللہ (ﷺ) پر درود شریف پڑھتا ہوں لیکن پھر بھی ہے کہتا ہوں "اللهم صل على سيدنا و نبينا ومولانا اشرف على" طالاتكه اب بيدار بول خواب نہیں لیکن بے اختیار ہوں مجبور ہوں زبان اپنے قابو میں نہیں۔اس روزاییا ہی کچھ خیال ر ہا تو دوسر ے روز بیداری میں رفت رہی خوب رویا اور بھی بہت سی وجوہات ہیں جو حضور (اشرف علی) کے ساتھ باعث محبت ہیں کمال تک عرض کروں۔"

مولوی اشرف علی تفانوی دیویتدیوں کے پیران پیراس کاجواب یوں عطافر ماتے ہیں: "جواب: اس واقعہ میں تسلی تھی کہ جس کی طرف تم رجوع کرتے ہووہ بعونہ تعالیٰ تمبع سند ہے۔" (رسالہ الامداد باہت صفر 1335ھ صفحہ 35)

مرید بے چارہ تو خوفزدہ بھی تھا تمر پیران پیر نے اس کی ہمت افزائی فرماد مریدوں کے لئے تسلی کاسامان فراہم کردیا۔

#### د بوبندي عقيده

اشرف على رسول الله كمااوراناني نبينا اشرف على يرمناتلى فش

# مولوي حسين احمر شيخ الحديث ديوبند

مئر نديم ديوند تحرير فرماتے ہيں: "قطب الاقطاب حضرت مولاناسيد حسين احد مدنى يد ديوندرش كردے شخ الحديث تصر" (ايمان ونماز المسنت "صفحه 61)

خداکی شان ہے کہ ٹانٹرہ میں پیدا ہونے والاد بوید میں رہنے والا قلم کی فنکاری ہے مدنی بن گیاور قطب الاقطاب کے رہبے پر فائز کر دیا گیا۔ مسٹر ندیم نے شاید شیخ الاسلام نمبر دیوید ملاحظہ نمیں فرملیاور نہ استے ہی پر اکتفانہ کرتے ماہنامہ شیخ الاسلام شیخ الخدیث حسین احمہ کے بارے میں لکھتا ہے :

"تم نے کبھی غداکو بھی اپنے گلی کو چوں میں چلتے پھرتے دیکھاہے کبھی خداکو بھی اس کے عرش عظمت و جلال کے پنچے فائی انسانوں سے فروتنی کرتے دیکھا ہے؟ تم مجھی تصور بھی کرسکے کہ دب العظمین اپنی کبرائیوں پر پردہ وال کر تہمارے گھروں میں بھی آ کر العظمین اپنی کبرائیوں پر پردہ وال کر تہمارے گھروں میں بھی آ کر

(خون کے آنسو صفحہ 197 موالہ یشخ الاسلام نمبر دیویر صفحہ 59)

د بوبندي عقيده

حسین احمہ کے روپ میں خداا پی کبریا ئیوں پر پر دہ ڈال کر دیویند کی گلی کوچوں میں مجر تااور فانی انسانوں سے فروتنی کر تاہے۔

بیارے چو! د بیند بو نیورٹی کافیض دیکھااشرف علی کونی اور رسول اور حسین احمد کوجو کہ ٹانڈوی تنے مدنی کر دیااور پھر خدا ابکر د بوہند کی گلیوں میں پھر ایااور رشیداحمر گنگوہی کو

مر لى خلائق (رب الغلمين)، تاويا\_

# فانی انسانوں سے فروتنی کرنے والا کھدر پوش کانگریسی

د یوبند یوں کا خداعرش عظمت و جلال کے نیچے آکر انسانوں سے فروتنی کرنے والا کانگریسی کھدر پوش 'گاند ھی جی کی سنت کادیوانہ جو کھدر کے کفن نہ ہونے پر ناراض ہو جائے ملاحظہ ہو:

"اگلے دن اپناسکول کے ساتھیوں میں بیہ خبر سیٰ کہ مولانا (حسین احمہ) نے ایک جنازے کی نماز کے وقت سخت نارا ضگی کااظہار کیا کیو نکہ کفن کھدر کا نہیں تھا۔" (خون کے آنسواول صفحہ 98 محوالہ شیخ الاسلام نمبر صفحہ 65)

مولوی حبین احمه کافتویٰ گاندھی کی جنبش لب کے ساتھ

منٹر ابوالاعلیٰ مودودی جو مسلک دیوہ تد کے حامی اور مؤید ہیں مولوی حسین احمر صاحب کے متعلق تحریر فرماتے ہیں کہ :

" میں صاف کہتا ہوں کہ ان (حسین احمہ) کے نزدیک کو نسلوں اور اسمبلیوں کی شرکت کوایک دن حرام فوردو سرے دن حلال کر دینا ایک تھیل بن گیاہے اس لئے کہ ان کی تحلیل و تحریم حقیقت نفس الامری کے ادراک پر تو مبنی نہیں محض گاند ھی جی کی جنبش اب کے ساتھ ان کافتو کی گردش کرتا ہے۔"

(خون کے آنسواول صفحہ 181 بوالہ مسئلہ قومیت صفحہ 63) مولوی ابوالاعلی مودودی کے بیان سے بھی واضح ہوتا ہے کہ دیوبعد یوں کا فانی انسانوں سے فروتی کرنے والاخدا' گاندھی جی کااسیر محبت تھااس کی محبت کا ثمرہ تھا کہ کھدر کے کفن نہ ہونے پر سخت نارا ضگی کا اظہار کرتا ہے۔ علامہ اقبال اور حسین احمد

ڈاکٹرعلامہ اقبال مولوی حسین احمہ کے بارے میں فرماتے ہیں۔

مجم ہنوز نداند رموز دین ورنہ ز دیں است احمد چہ بوالعجبی است سرور برسر منبر کہ ملت از وطن است چہ بے بیاتھے است چہ بے نبر ز مقام محمد عربی علیہ است

و یوبدی و هرم کو جانے کے لئے ایک حوالہ بی کافی تھا کہ دیگ میں ایک چاول بی
د کھتے ہیں اگر چاول خام ہے تو پوری دیگ کے خام ہونے کا جُوت ہے۔ فقیر نے تواس قدر
حوالہ جات نقل کر دیئے کہ حق پند دیانتدار کے لئے کافی اور ہٹ و هرم ضدی کے لئے دفتر
بھی ناکافی۔ ان حوالہ جات ہے معلوم ہو گیا کہ جن کے عقائد ایسے ہیں ان کو اہلست دیوبد
کہتے ہیں اور جن کے عقائد ایسے نہیں وہ ہر گز اہلست دیوبد کہلانے کے مستحق نہیں۔
اہلست میں اولیائے کا ملین رضوان اللہ نعالی علیم اجمعین

مسئر ندیم و بوہدی نے اپنی متاع دین اولیائے کاملین میں دیوہد کی ساری ہو تجی
کھول کرر کھ وی جن کی تعداد کل بیس ہے۔ بی اولیائے دیوبد دین کی اساس ہیں اور ان ہی
کی پیروی کرنے والے المسنت دیوہد کہلاتے ہیں اور جن کو ان کے عقائد وایمان سے اختلاف
ہے وہ ہرگز دیوہدی نہیں۔

اہلست جن کو مسٹر ندیم دیوبتدی ئیریلوی کے عنوان سے یاد کرتے ہیں ان کی تعداد لا کھوں بلحہ کر دڑوں سے بھی ذا کد بلحہ بے شار ہے جن کا شار طاقت انسانی سے باہر ہے ان ہی ہیں سے ہم چنداولیائے کرام کے نام بطور تبرک پیش کرنے کی سعاوت حاصل کرتے ہیں جن کے مز ارات مقد سہ آج بھی مرجع خلائق ہیں اور ان کے فیوض و ہر کات جاری و ساری ہیں۔

سیدناوسند ناو مولانا بهمه انمکه املیبت دانمکه مجهتدین دانمکه دین متین و حضرت حسن بصری و حضرت بایزید بسطامی و حضرت معروف کرخی و حضرت سر متقطی و حضرت جعنید بغدادی و حضرت شبلی و حضرت ایر اجیم بن او هم و حضرت عبد الواحد تهیمی و حضرت داؤد طائی و حضرت

ابوالفرح طرطوى وحضرت ابوالحن هكارى وحضرت ابوسعيد مخزومي وحضورير نورپيران پير ينخ وتتكير محبوب سبحاني قطب لاثاني غوث صمراني غوث الاعظم عبدالقادر جيلاني وحضرت عبدالله بن مبارك و حضرت ابو بحر عبدالرزاق و حضرت ابو صالح نصر و حضرت محى الدين ايوالنصر وحضرت على وحضرت موى وحضرت حسن وحضرت احمد جيلاني وحضرت بهاءالدين و حضرت ابراجیم ایر جی و حضرت محمد به کلری و حضرت قاضی ضیاء الدین و حضرت جمال الاولياء حضرت سيد محمدو حضرت فضل الله وحضرت سلطان الهند معين الدين چشتي اجميري و حضرت على جوري وحضرت يهاء الدين ذكريا لمتاني وحضرت صاير كليري وحضرت نظام الدين اولياء وحضر تسبلبا فريد سنخ شكرو حضرت قطب الدين مختيار كاكي وحضرت اشرف سمناني وحضرت شرف الدين يجي منيري وحضرت سفيان ثوري وحضرت حبيب تجمي وحضرت بعر حافى وحضرت ذوالنون مصرى وحضرت عبدالله مغربى وحضرت ايوعلى جرجاني وحضرت ايوبحر واسطى وحضرت شاه يركت الله وحضرت شاه آل محمد وحضرت حمز ه وحضرت شاه آل احمد اليجع ميال وحضرت شاه آل رسول وحضرت شاه ابوالحسين نورى وحضرت امام ابلسعت مولانا احمه رضاخال صاحب وحضرت مولانا حجته الاسلام حامد رضاخال وحضرت تاجدار ابلمعت آل رحمٰن مصطفیٰ رضاخال رضوان الله تعالیٰ علیهم اجمعین\_

بالفرض باطل آگر کوئی دیوبدی ی و عویٰ کرے کہ یہ اولیائے کرام ہمارے گروہ ہے
ہیں تودہ مما کدین علماء دیوبد کے عقا کدند کورہ میں ہے ان اولیائے کرام میں ہے کی ایک کا
بھی کوئی قول پیش کرے جو ان کے عقا کد کے مطابق ہو۔ "ھاتوا برھانکم ان کنتم
صندقین "

المست كے علماء كرام رضوان الله تعالى عليم اجمعين

علماء کرام اہلست بے حدو بے شار ہیں جن کا حصاء د شوار بی نہیں بلحہ ناممکن ہے ہم چند علماء اعلام کے اساء گرامی تیمر کاعرض کرتے ہیں۔

حضرت امام الائمّه سراج الامم ايو حنيفه امام اعظم و حضرت سيدى امام مالك و

حضرت لبام شافعى وحضرت امام احمدين حنبل وحضرت امام محمد وحضرت لمام ذ فروحضرت امام ايوبحر احمدين اسحاق ومحمدين محمدين محمد غزالي وحضرت بربان الدين صاحب بدايه وحضرت امام طاهرين احمدين عبدالرشيد مخاري صاحب خلاصه وحضرت امام كمال الدين محمد وحضرت امام على خواص و حضرت إمام عبدالوماب شعراني و حضرت لمام يشخ الاسلام ذكريا انصارى و حضرت امام این حجر کلی و حصر ت امام محمد بن عبدالله تمرشاشی و حضرت امام علامه خیرالدین رملی و حضرت امام على بن سلطان محمد قارى كلى و حضرت امام حمّس الدين محمد شارح نقابيه و حضرت امام علامه زين الدين مصري صاحب بحر و حضرت امام عمر بن نجيم مصري و حضرت سيد احمد و حضرت امام محمد بن على دمشقى و حضرت لمام عبدالباقى زر قانى و حضرت امام ابراجيم بن ايو بحر و حضرت امام احمد شریف مصری و حضرت امام آفندی امین الدین محمد شامی صاحب مدیه و حضرت بیخ محقق مینخ عبدالحق صاحب محدث دہلوی و حضرت امّام احمد رضا خال صاحب بریلوی و حضرت مولانا فضل حق خیر آبادی و حضرت مولانا فضل امام صاحب خیر آبادی و حضرت مولانا شاه عبدالعزيز صاحب دہلوي و حضرت مولانا خير الدين صاحب و حضرت مولانا نقي على خال صاحب بريلوي و حضرت مولانار ضاعلى خال صاحب بريلوي و حضرت مولانا حجته الاسلام حامدر ضاخال صاحب وحضرت مولانا تاجدار ابلسعت آل رحمن مصطفیٰ رضا خال و حضرت مولانا سید محمد صاحب مچھوچھوی و حضرت مولانا سید ظفر الدین صاحب بمارى وحضرت مولانا طنيغم اسلام محمر حشمت على خال صاحب وحضرت مولانا محبوب ملت على خال صاحب و حضرت مولاناار شاد حسين صاحب و حضرت مولانا عبدالعزيز صاحب و حضرت مولاناامجد على صاحب وحضرت مولانا نغيم الدين صاحب مراد آبادى وحضرت مولانا ايراجيم رضا خال صاحب و حضرت مولانا ديدار على صاحب و حضرت مولانا ركن الدين صاحب وحضرت مولاناسيد قطب الدين صاحب وغيرتهم رضوان الله تعالى عليهم اجمعين-توٹ : ان علماء كرام ياد مير معروف علماء اعلام اہلسنت والجماعت ميں سے كى كے عقائد ا یے نہیں جیسے کہ علماء دیوبند کے ہیں مثلاً

ا۔ كذب اللي ممكن ہے۔

۲۔ بعد زمانہ نبوی (علی کے کئی نبی پیدا ہو تو خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا۔ ۳۔ حضور (علیہ) کازمانہ انبیاء سابق کے زمانہ کے بعد اور آپ (علیہ) سب سے آخری نبی بیں بیہ عوام کاخیال ہے۔

٣- انبياء امت علم بى مين متاز موتے ہيں۔

۵۔ امتی عمل میں نی سے بوھ جاتا ہے۔

۲- علم محیط زمین شیطان کو نص سے ثابت ہے اور حضور (علیہ کے لئے علم محیط زمین ثابت کرناشرک ہے۔
 ثابت کرناشرک ہے۔

ے۔ حضور (علیہ ) نے ار دوزبان علماء مدر سہ دیوبند سے سیمی

٨- اشرف علی کورسول و نبی کهناباعث تسلی خاطر ہے۔

9\_ كىدر كاكفن نەدىتاباعث ملامت ب\_

• ا۔ حسین احمہ کے روپ میں خداد بوبیر کی گلیوں میں گھو متاہے وغیر ہ۔

معلوم ہوا کہ جن کے ایمان میں مندر جہ بالا عقائد داخل ہیں وہ ضرور دیوہدی ہے اور جوان عبارات ملعونہ کو کفر و بے دینی سجھتا ہے وہ ہر گز دیوہدی نہیں بلحہ بریلوی ہے کیو نکہ امام احمد رضا خال (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) نے ان عقائد کو کفر شاہت کیا اور دیگر علائے اسلام نے اس کی تصدیق فرمائی بس بھی خطا تعیاز قائم ہو گیا۔ شیطان تعین نے تعظیم سے انکلا ضرور کیا مگرالی تو ہین جیسی کہ علائے دیوہد نے انبیاء مرسلین بلحہ سیدالم سلین (علیہ کے کسی اور چھائی شیطان کو بھی ایسی جرائت نہ ہوئی۔

شیطان سے بیہ کمہ دو شاگردی کرے اب آکر تو بین مصطفیٰ علیقہ میں ہے ہر دیوبندی امام تیرا

#### عقيده توحيد

دیوب کی دھرم والے توحید اللی کیا جا تھیں جس طرح ان کادین اسلام سے مختلف ہے۔ یہ جس بات کو توحید بتا کیں وہی شیطان کے لئے خامت فرما کیں۔ مثلاً دیوب کہ یوں کے امام ربانی مولوی رشید احمر گنگوہ ی علم محیط زمین خابت کرنا حضور (علیقے) کے لئے شرک بتاتے ہیں اور ای علم کو شیطان کے لئے نص سے خابت کرتے ہیں (حوالہ گزرا)۔ پس شرک مقابل ہے توحید کے۔ علم محیط زمین کو حضور (علیقے) کے لئے خابت کرنا شرک ہے تو یہ علم محیط زمین توحید کو لازم ہے اور اس کو شیطان و ملک الموت کے لئے نص سے خابت کرنا شرک ہے تو یہ علم محیط زمین توحید کو لازم ہے اور اس کو شیطان و ملک الموت کے لئے نص سے خابت کرنا شرک ہے چنانچہ تو حید عیوں کے کے خاب ہوگی معلوم ہواکہ ویوب کی وحرم میں دیوب کی معلوم ہواکہ ویوب کی وحرم میں دیوب کی معلوم ہواکہ ویوب کی وحرم میں دیوب کرنا ہے چنانچہ تو حید عیوں کے لئے خاب ہوگی معلوم ہواکہ ویوب کی وحرم میں دیوب کی دیوب کی معلوم ہواکہ ویوب کی وجا ہیں ضد ابناویں۔

دیوبندی و هرم کے پر چارک مسٹر ندیم دیوبندی فرماتے ہیں: "اللہ تعالیٰ کو شرک ناپبند ہے۔ ہر گناہ کواللہ تعالیٰ بخش کتے ہیں لیکن شرک کو معاف نہیں کریں گے۔ شرک کرنے والااسلام سے نکل جاتا ہے۔ مسلمان نہیں رہتا۔"(ایمان و نماز اہلسنت صفحہ 6)

پھر فرماتے ہیں "اس کی تشر تک کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی پوری کا نتات کامالکہ و خالق اور پروردگار ہے وہی حاجت روااور مشکل کشاہے سب اس کے حکم سے ہوتا ہے مشلا رزق وہی دیتا ہے 'پیماری اور شفاء اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے آتی ہے۔ اولاد میں بیٹا یا بیٹی دے سب پچھ اس کے اختیار میں ہے۔ مصیبت سے نجات اللہ تعالیٰ ہی دے سکتے ہیں اس کے مصیبت میں اللہ تعالیٰ ہی کو پکار ناچا ہے۔"(ایمان و نماز اہلمنت صفحہ 5)

مرک کہا ہے ؟

د یوبندی و هرم کے پر چارک مسٹر ندیم دیوبندی فرماتے ہیں : "اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی انسان 'جن 'فرشتہ 'نبی یاولی کو بیہ سمجھ کہ وہ مشکل ے نجات دے سکتے ہیں اور حاجت پوری کر سکتے ہیں کو لاد دے سکتے ہیں تو بیہ شرک ہے۔" (ایمان و نماز اہلسنت صفحہ 6,5)

چرفرماتے ہیں:

" ويعض جامل مصيبت ميں يا على مدو ' يا غوث اعظم ' يار سول الله ليكارتے ہيں ہيہ كفر ہے۔ " (ايمان ونماز اہلسنت صفحہ 6)

بركتے بن

"كيونكد مدد توالله تعالى عى كرسكة بين اى لئے بر نماز مين سور أفاتخه كى تلاوت بوقى بهائ مين واياك نستعين براھ كر اقرار كرتے بين كه اے الله بم صرف تجھے بى مدد مانكتے بين يعنى تيرے سواكوئى مدد شين كرسكتا۔" (ايمان ونماز المسنت صفحه 6)

سجان اللہ! یہ کہاں ہے آگیا کہ تیر ہے سواکوئی مدد نہیں کر سکتا۔ قرآن میں بھی ہیر اپھیری ہے باز نہیں آتے آگر اس کا ہی مطلب ہے توالحمد للہ میں ہے کہ سب تعریف اللہ بی مطلب ہے توالحمد للہ میں ہے کہ سب تعریف اللہ بی کے لئے ہے توا ہے تھا کہ بین جن کو تم اولیاء اور بزرگان دین ہے تعبیر کرتے ہوان کی تعریف میں جو کہا گیا وہ بھی شرک و کفر ہونا چاہئے ؟ کیا قطب الاقطاب کہنا اور پیران پیر وغیر ہ کھنا تعریف نہیں اور ہر تعریف اللہ کے ہے تو یہ تمہارا کفر و شرک ثابت ہے اس اصول ہے تم خود مشرک وکافرین گئے۔

(1) دیوری کا دھرم میں کی کو حاجت دوایا مشکل کشا ہجھناشر کے لیکن قرآن کریم میں ذکور ہے کہ فرعون اور اس کی قوم پر غرق ہونے سے پہلے جو عذاب مثلاً خون اور میں ذکور ہے کہ فرعوں اور اس کی قوم پر غرق ہونے سے پہلے جو عذاب مثلاً خون اور مین مینٹاک و قمل وغیرہ کے آئے تو وہ لوگ موکی علیہ السلام کی خدمت میں جاتے اور عرض کرتے "لئن کشفت عنا الرجز التومنن والمرسلین معك بنی اسرائیل "اے موکی (علیہ السلام) اگر آپ (علیہ السلام) نے یہ عذاب دور کر دیا تو ہم آپ (علیہ السلام) پر ایکان لے آئیں گے اور بنی امر ائیل کو آپ (علیہ السلام) کے حوالے کر دیں گے۔ تو یہ ایکان لے آئیں گے اور بنی امر ائیل کو آپ (علیہ السلام) کے حوالے کر دیں گے۔ تو یہ

لوگ عذاب سے نجات پاتے گربعد کو ایمان نہ لاتے اور جب فرعون اور اس کی قوم غرق ہوئے گئی تو فرعون اور اس کی قوم غرق ہونے گئی تو فرعون خدا کو بکار تار ہا اور کہتا رہا "امنت برب العلمين و برب موسیٰ و ہارون "مرغرق ہواعذاب سے نجات نہ کلی۔

عزیزان ملت! انبیاء کرام علیم السلام توشرک کو منانے کے لئے تشریف لائے نہ کہ شرک کو روائے دیے گئے تشریف لائے نہ کہ شرک کوروائے دیے گئے اگر اللہ کے سواکس سے مدو مانگناشرک ہوتا تو فرعون اور آل فرعون الن عذابوں سے نجات نہ پاتے جب عذاب غرق میں مبتلا ہوئے موی علیہ السلام کونہ پایا۔ان سے مدو طلب کی خداکو پکارتے رہے اور غرق ہوگئے۔

(2) عیسی علیدالسلام نے اینے حواریوں سے ارشاو فرمایا:

"الله تعالی فرماتے ہے" قال من انصاری الی الله قال الحواریون نحن انصار الله "عینی علیہ السلام نے کماکون ہے جو میری مدد کرے اللہ کی طرف حواریوں نے کماہم مدد کریں گے اللہ کے دین کی۔

- (3) الله تعالی فرماتا ہے "تعاونو اعلی البر و التقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان "نیکی اور تقوی پر ایک دوسرے کی مدد کرداور گناه اور ذیادتی پر مدد نہ کرد۔
- (4) "ان تنصروالله ينصر كم"اكر مدوكروك تم الله كوين كاوه مدوكرك كا تهارى
- (5) حضور (علی کے بارے میں تمام اغیاء مرسلین سے عد لیا گیا" لتومنن به ولتنصرنه "تم ان پرایمان لانالور ضرور ان کی مدد کرنا۔
- (6) حضرت عيلى عليه السلام فرمات بي جس كو قرآن كريم نياس طرح بيان فرمايا "انى اخلق لكم من الطين كهئة الطير فانفخ فيه فيكون طيراً باذن الله وابرى الاكمه والابرص واحى الموتى باذن الله وانبئكم مما تاكلون وما تدخرون في بيوتكم أن في ذالك لاية لكم أن كنتم مومنين "مين تهمار ك لئي من من يرندكي مورت باتا بهول في مراس من يهونك مار تا بهول تووه فوراز نده بهوجاتى من من عربي ورندكي مي مورت بهاتا بهول في السين يهونك مار تا بهول تووه فوراز نده بهوجاتى من

اللہ کے تھم سے اور میں شفادیتا ہوں ماور زاد اندھے اور سفید داغ والے کو اور میں مردے چلاتا ہوں اللہ کے تھم سے اور تہمیں بتاتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور جو اپنے گھروں میں جمع رکھتے ہو ہوں اللہ کے تھم ان جمع رکھتے ہو۔" (آل عمر ان 49) ہو بیٹک ان باتوں میں تمہمارے لئے نشانی ہے آگر تم ایمان رکھتے ہو۔" (آل عمر ان 49) اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ جو لوگ آیمان رکھتے ہیں اللہ اور اس کے رسولوں پر اس طرح کہ اللہ تعالی معبود ہے کہ اس کے سواکوئی معبود نمیں اور یہ اللہ کے رسولوں پر اس طرح کہ اللہ تعالی معبود ہے کہ اس کے سواکوئی معبود نمیں اور یہ اللہ کے

ر سولوں پر اس طرح کہ اللہ تعالی معبود ہے کہ اس کے سواکوئی معبود نہیں اور یہ اللہ کے رسولوں پر اس طرح کہ اللہ تعالی معبود ہے کہ اس کے سواکوئی معبود نہیں اور یہ اللہ کے رسول ہیں جو مٹی کی مورت کو بھونک مار کر زندہ کر دیتے ' مارون او شفا دیتے ' مادر زاد اندھ کو بینااور مُر دول کو زندہ کر دیتے ہیں اور جو کھاتے اور چھپاتے ہیں اس کی بھی خبر رکھتے ہیں اللہ کے حکم ہے۔

(7) جرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم سے فرمایا"قال انما انا رسول ربك لاهب لك غلاما ذكيا" فرمايا من تقر سريم سے فرمايا من الله علاما ذكيا" فرمايا من تقر سرب كا بھجا موا موں كه من تجھے ايك سخر ابيا ووں۔

و کیھو جرائیل علیہ السلام حضرت مریم کو ایک ستھر ابیٹا عطافر مارہے ہیں۔ اس طرح متعدد آیات قرآن کریم ہیں موجود ہیں ہم صرف سات آیات پراکتفاکرتے ہیں۔ جن سے حاجت روائی اور مشکل کشائی اور مدد طلب کر ٹااور مدد دیتا اور بیٹادیتا ثامت ہے۔ ویوہ تدی و ھرم کے اصول سے معاذ اللہ 'اللہ (عزوجل) اور اس کے بیارے رسول اور جرائیل علیہ السلام سب ہی مشرک ٹھرتے ہیں ان کے دین کی بدیاد قرآن کریم پر شمیں بلحہ تقویت السلام سب ہی مشرک ٹھرتے ہیں ان کے دین کی بدیاد قرآن کریم پر شمیں بلحہ تقویت الایمان پر ہے دیکھو ہماری کتاب مسطاب "تقویت الایمان ممقابلہ عظمت قرآن۔ "
البلیس کا کفر

مسٹر ندیم دیوبندی فرماتے ہیں یا علی مدد 'یا غوث اعظم 'یار سول اللہ (علیہ ہے) پکار فا کفر ہے۔ ہم سوال کرتے ہیں کہ ابلیس کا فر ہے یا نہیں ؟اگر ابلیس کا فر ہے تواس نے یا علی مدد ' یا غوث اعظم 'یار سول اللہ (علیہ کے) کو پکار اہے ؟ ثابت کیجئے ہر گزنہ کر سکو گے 'پھر کا فرکیوں ؟ اقبول: ارے نہیں پکار اجب ہی تو کا فر ہو گیا اگر پکار لیتا اور حضور (علیہ کے) کی رسالت کے

را تقا

ga?

تم

ہم

بمار

"اذ

جاؤا

تها

از تر ۱۹۱

(۱) انقا ساتھ ان کی تعظیم و تھریم کر تاہر گز کافرنہ ہوگا۔البس نےرسول اللہ (علیہ ) کونہ پکارا اور تعظیم سے دوگردائی کی محررسول اللہ کو کسی کا شاگردن متلیا۔رسول کو بے علم نہ محمر لیا۔ خدا کو جھوٹان متلیا۔

حضور (علی کے اعد کی نی کے پیدا ہونیکا کوئی ذکر نہیں کیا۔ ارے دیو کے ہندو! تم نے توابلیس کو بھی مات کر دیاجو کام ابلیس انجام نہ دے سکا تم نے دہ سب کر کے دکھادیا۔

البیس سے بیہ کر دو شاگردی کرے اب آکر
تو بین مصطفیٰ علیہ میں ہے ہر دیو بندی امام تیرا
بیدولائل تو قرآن کر یم سے تھے تم تودیوبندی ہو۔ تم کو قرآن سے کیاواسط اب
بم تمہارے گھرکی خانہ تلاشی لیتے ہیں جس کے گھر سے مال نکلے وہ چور بیا اصول تمہارا ہے
ہمارانہیں۔

تم کتے ہوکہ اللہ کے سواکسی کو حاجت روا سمجھنااور مشکل کشاجا نتا شرک ہے۔
ہماراا بمان تو قرآن پر ہے جو فرمارہا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھا ئیوں سے فرمایا
"اذھبو بقمیصی ھذا فالقوہ علٰی وجہ ابی بیات بصیرا" کہ میری ہے تمیس لے
جاواور والدماجد کے منہ پر ڈال دوان کی آنکھیں روشن ہو جا کیں گی چنانچہ ان کی آنکھیں روشن
ہوگئیں۔

للذا ہمارے فرجب میں استعانت (مدد) طلب کرنا اسلام کے عین مطابق ہے اور تمارے دھرم میں بیشرک ہے ہم آپ کے گھرسے بیمال مسروقہ نکال کر بطور نمونہ مشتے از خروارے پیش کرتے ہیں۔

(1) یہ ہیں دبوبدی دھرم کے شیخ الهند محمود الحن دبوبدی 'رشید احمد گنگوہی کے انقال پراللہ تعالیٰ سے پوچھ رہے ہیں۔ حوائے وین ودنیا کے کمال لے جائیں ہم یارب گیا وہ قبلہ حاجات روحانی و جسمانی

مسٹر ندیم آپ کے بیٹے المند' مولوی رشید احمر گنگوہی کو قبلہ حاجات روحانی و جسمانی بتلارہ ہیں کہ اب ہم دین ودنیا کی حاجت روائی کے لئے کمال جائیں کہ ہمار اروحانی و جسمانی حاجت رواچلا گیا۔ فرمائے یہ محمود الحن دیوبندی مشرک اور خارج از اسلام ہیں ؟ اور جن لوگوں نے ان کو اپنا شیخ مانا وہ سارے کا فرو مشرک ہوئے ؟ اب اس کے سواکوئی چارہ نہیں کہ یا تورشید احمد گنگوہی کو اپنا خدا بنائیں یا محمود الحن کو مشرک اور خارج از اسلام بتائیں۔

(2) یہ لیجئے مسٹر ندیم دیوبندی کے پیران پیر مولوی اشرف علی صاحب تھانوی جو حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو مشکل کشا کہہ رہے ہیں۔
مضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو مشکل کشا کہہ رہے ہیں۔
کہ ا

کھول دے دل میں در علم حقیقت میرے یارب ہادی عالم علی مشکل کشا کے واسطے

(تعليم الدين صفحه 134 ازاشرف على)

ملاحظہ فرمائے کہ آپ کے پیران پیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہادی عالم اور مشکل کشا فرمارت میں :

ع ال گر کو آگ لگ گی گر کے چراغ ہے

(3) یہ بیں آپ کی یو نیورٹی دیور کے بانی اور پر کہل محمہ قاسم نانو توی فرماتے ہیں : مدد کر اے کرم احمدی کہ تیرے سوا نہیں ہے قاسم پیکس کا کوئی حامی کار

گر کرے روح القدس میری مدد گاری تو اس کی مدح میں کروں رقم اشعار (قصائد قاسی صفحہ 187)

د کیھونانو توی تو حضور (علیہ )اور روح اجن دونوں سے مدد طلب کررہے ہیں یولو تمہارے پیران پیر مولوی اشرف علی تھانوی اور بانی یو نیور شی دیوبند نانو توی دونوں مشرک خارج از اسلام ہیں ؟

مئر ندیم یہ و کیھو تمہارے پیران پیراشرف علی تفانوی کیا کہ رہے ہیں۔
و تنگیری کیجئے میری نی
کوئش میں ہوں تم ہی ہو میرے ولی
جز تمہارے ہے کہاں میری پناہ
فوج کلفت مجھ پہ آ غالب ہوئی

(نشر الطيب صفحه 146 كتب خاندر حيميه ديوير)

مٹر ندیم و کھو تمہارے پیران پیر تو فرمارے ہیں کہ اے میرے نی آپ کے سواکوئی مجھے پناہ دینے والا نہیں۔

تہمارےاصول دھرم میں توبیہ کڑمشر کاور کچے کافر ہوئے۔ مسٹر ندیم دیوبیدی ہیر تہمارے دھرم کے پیر کامل حاجی امداد اللہ صاحب اینے پیر نور محمد صاحب سے مدد طلب فرمارہے ہیں۔

> تم ہو اے نور محمد خاص محبوب خدا ہند میں ہو نائب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تم مددگار درد امداد کو بھر خوف کیا وعشق کی پر س کے باتیں کا نیتے ہیں دست یا

اے شہ نور محم وقت ہے امداد کا

آسرا دنیا میں ہے از بس تمہاری ذات کا تم سوا اوروں سے ہرگز شیں ہے التجا بلحہ دن محشر کے بھی جس دفت قاضی ہو خدا آپ کا دامن پکڑ لول یول کمول گا برملا

اے شہ نور محمد وقت ہے امداد کا (امداد المشتاق صفحہ 116 مصنفہ مولوی اشرف علی تھانوی)

مسٹر ندیم ہے ہیں تمہارے دھرم دیوبتد کے پیرکامل حاجی صاحب اپنے پیر نور محد سے امداد طلب کررہے ہیں اور کمدرہے ہیں کہ تمہارے سواکی سے کوئی التجا نہیں بلحہ حشر میں بھی آپ کادامن پکڑ کر کموں گااے پیر صاحب امداد کادفت ہے امداد فرمائے۔

کیا تھم فرماتے ہیں دیوہ ی کا صاحب کیا آپ سب کے پیر کامل 'شہ نور مجمہ صاحب کو خدا سمجھ کر امداد طلب کر رہے ہیں تو اپنے خداؤں کی فہر ست پیش کیجے اور اگر خدا نہیں تو خدا کے سواکس سے حاجت طلب کرنا مدد چاہنا تہمارے دین کے اصول کے مطابق شرک ہے تو حاجی صاحب مشرک خارج از اسلام ہیں ؟ جب پیر کامل مشرک ہیں تو سارے کے سارے مرید بھی مشرک ہیں تو سارے کے سارے مرید بھی مشرک ؟

(4) اور لیج یک آپ کے پیر کامل حاجی امداد الله صاحب فرماتے ہیں:

"ایکبار جھے ایک مشکل پیش تھی اور حل نہ ہوتی تھی بیس نے حطیم میں کھڑے ہو کر کماتم لوگ تین سوساٹھ یا کم وزیادہ اولیاء اللہ کے رہتے ہو اور تم ہے کی غریب کی مشکل حل نہیں ہوتی تو پھر تم کس مرض کی دواہویہ کمہ کر بیس نے نماز نفل شروع کردی۔ میرے نماز شروع کرتے ہی ایک آدمی کالاسا آیا اور وہ بھی پاس نماز میں مصروف ہو گیااس کے آنے ہے میری مشکل حل ہوگئی۔"

(امداد المشتاق صفحہ 121 مصنفہ مولوی اشرف علی تھانوی)
مسٹر تدیم کیا تھم لگاتے ہوا ہے پیر کامل حاجی صاحب پر وہ تو تین سوساٹھ کو
مشکل کشائی کے لئے پکار رہے ہیں تہمارے دھر م میں کیے کیے کٹر مشرک ہیں ان کے
مشرک ہوتے ہی تمام مرید ان دیوری مشرک ہوئے۔

پہلے اپنے جنوں کی خبر لو کیم میرے عشق کو آزمانا

### مزارات اوليائے كرام پر حاضرى اور نذرونياز

مسٹر ندیم صاحب دیوب می گراز ہیں۔ "بعض لوگ کاروبار ہیں نقصان یا اولاد نہ ہونے "مصیبت اور بیماری کی وجہ سے گھیر اکر مزارات پر حاضری دیتے ہیں وہاں چاوریں چڑھاتے ہیں اور نذریں مانے ہیں اور کہتے ہیں اے بزرگ میری مصیبت تال دے مشکل حل کر دے مابینادے دے وغیر وہا ہے ہیں کہ فلال دربار پر جانے سے کام ہو جائے گا اولاد مل جائے گی ہے سب کفروشکر ہے۔ "(ایمان و نماز اہلسنت صفحہ 6' 7)

ہر چند کہ اس پر تبعرہ کرنے کی حاجت نہ تھی مسٹر ندیم دیوہ یوں کے اس شرک پر ایک واقعہ جناب حاجی ایداد اللہ صاحب کا گزراجو مشکل کشائی کے لئے تین سوساٹھ کو پکار رہے جیں ان کو پکار نے سے ان کی مصیبت ٹل جاتی ہے مگر ہم ایک اور داقعہ ان سب کے داد ا پیر جناب سید احمد صاحب (جن کو بیہ سارے دیوہ یوی کی وہائی 'مودودی اور تبلیغی' شمید کے لقب سے یاد کرتے ہیں ۔ لقب سے یاد کرتے ہیں)کاذ کر کرتے ہیں :

"دریس منزل قریب نصف شب بوادی سرف که مزار فائص الانوار سر معلی جناب میمونه علیها و علی بعلها الصلوة والسلام من الله الملك العلام رسیدیم از اتفاقات عجیبه آنکه روز پیچ طعام نخورده بودم چو س از خواب آس وقت بیدار شدم از غایت گر سنگی طاقتم طاق و بدر ردیم در محاق بود بطلب نان پیش برکس دویدم و بمطلب نه رسیدم بنا چار برائے زیارت در حجره مقدسه رفتم و پیش تربت شریفه گدایانه ندا کرده گفتم کے اے جده امجده من مهمان شما بستم چیزے خوردنی غایت فرما ونامرا محروم از الطاف کریمانه خود منما آنگاه سلام کردم و فاتحه اخلاص

خلاصہ کلام ہے ہے کہ مولوی اسلیل صاحب کے پیروم شد جناب سید احمد صاحب اس منزل میں آدھی رات کے قریب وادی سرف میں کہ مزار فائض الانوار سید تا میموندر ضی اللہ تعالیٰ عنها کا تھا پنچ بجیب اتفا قات ہے یہ کہ اس روز پھی نہ کھایااور رات کو اس میموندر ضی اللہ تعالیٰ عنها کا تھا پنچ بجیب اتفا قات ہے یہ کہ اس روز پھی نہ کہ آدمی کے پاس گے اور روثی تلاش کی مگر مطلب حاصل نہ ہوالہ مجبوراً جمرہ مقد سہ سید تنا میموندر ضی اللہ تعالیٰ عنها کے مزار پر انوار پر حاضر ہو کر قبر شریف کے سامنے فقیراند انداز میں سوال کیااور عرض کیا کہ اے جدہ امجدہ میں آپ کا مہمان ہوں ہم کو کھانے کے لئے پھی عنایت فرمائے اور اپنے اور اپنے اور اپنے اور اپنے اور اپنی کے سامنے فقیراند انداز میں سوال کیااور عرض کیا کہ اے جدہ امجدہ میں آپ کا مہمان ہوں ہم کو کھانے کے لئے پھی عنایت فرمائے ور ان کی مرشر یف پر رکھ دیا۔ رزاق مطلق و و انا کے روح کو تواب اس کا نذر کیا اور بیٹھ کر اپنا سر ان کی قبر شریف پر رکھ دیا۔ رزاق مطلق و و انا کے برخت کی طرف سے دو خوشہ انگور تازہ میرے ہاتھ میں گرے اور بجیب تریہ کہ وہ موسم سر ما تھا گور تازہ کیں بھی نہ تھا جرت میں پڑ گیا اور دونوں خوشوں میں سے وہیں بیٹھ کر کھایا پھر جرہ سے بہر آیا اور ایک ایک دانہ سب کو تقسیم کیا۔

یہ آپ تمام دیوبد یوں اور وہاہوں کے امام وشہید اور خداجائے کیا کیا ہیں۔ دیکھو! مصیبت پڑی تومز ارکی طرف بھا کے اور گدایانہ سوال کیا۔ بیبات توواضح ہے کہ حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ کر ہی تو گئے اور اپنی مشکل کشائی کی فریاد کی پھر وہاں نذرونیاز جو کہ فاتحہ کے ہم معنی ہے کی اور ان کی جناب میں سور ۃ فاتحہ اور اخلاص کے نُواب کا تخفہ نذر کیا۔ پھر بیٹھ کر ان کے مزار پر انوار پر سر ر کھ دیا توانگور تازہ کاخوشہ پایا۔

اس حکایت کی بار بار تلاوت کیجئے اور شار کیجئے کہ کتنے شرک اس کے دامن سے والستہ ہیں۔ اب آپ فرمائے کہ آپ کے سیداحمہ شہیداور ان کے سارے تتبعین جو ان امور کو عین اسلام وایمان تصور کرتے ہیں سارے کے سارے کی مشرک کڑکا فر'اگر ان کو کا فرو مشرک کئے کا فر'اگر ان کو کا فرو مشرک کئے کی جرائت نہیں تو مسٹر آپ خود کون ہیں ؟

سنو! کافرومشرک کو مسلمان جائے والا بھی کافر اور مسلمان کو کافر کہنے والا بھی کافر اور مسلمان کو کافر کہنے والا بھی کافر۔ دلیل در کار ہو تو اپ دار العلوم دیوہ تد کے ناظم تعلیمات جناب سید مرتضای حسن صاحب کی کتاب "اشد العذاب" کا مطالعہ فرمائیں۔ پھر بتائیں کہ سید احمد صاحب کچے مشرک اور کٹر کافر ہیں یا آپ کافر ہیں ؟

اور لیجئے! مسٹر ندیم دیوبدی اور تمام دیوبد یوں کے پیران پیر مولوی اشر ف علی تھانوی اینے پیر حاجی امداد اللہ صاحب کے ملفو ظات نقل فرماتے ہوئے فرماتے ہیں۔

"فرمایا کہ حنبلی کے نزدیک جمعرات کے دن کتاب احیاء تیر کا ہوتی تھی جب ختم ہوئی تیر کا ہوتی تھی جب ختم ہوئی تیر کا دودھ لایا گیا اور بعد دعا کے کچھ حالات مصنف میان کئے گئے۔ طریق نذرونیاز قدیم نمانہ سے جاری ہے۔ "(امداد المشتاق صفحہ 92 مصنفہ مولوی اشرف علی تھانوی)

ملاحظہ فرمائے کہ حاجی امداد اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ طریق نذر و نیاز قدیم زمانے سے جاری ہے اور مسٹر ندیم دیوبندی فرماتے ہیں کہ صرف اللہ تعالیٰ کی نذر و نیاز کرنی چاہئے۔

مخفی ندر ہے کہ فاتحہ 'نذرونیاز عرف عام میں ایصال تواب کو کہتے ہیں مسٹر ندیم دیوں میں کا پنے خداکوایصال تواب کرتے ہیں۔ (معاذاللہ) ا فکا ،

شركنام ہے خداكى خدائى بيس كى كوشريك كرنے كاياعبادت بيس شريك كرنے

کا اس کا حاصل میہ ہوگا کہ کسی کی عبادت کر نایا خدا کی خدائی میں کسی کو شریک کر نادوسر اخدا تجویز کرنا ہے۔ مسٹر ندیم دیوہ تد می فرماتے ہیں:

- (1) مصیبت کے وقت مزار شریف پر حاضر ہونا۔
  - (2) مراري جادري يراعال
    - (3) نذرين ماناله
  - (4) مدوما تكناكه مشكل عل جوجائد
  - (5) بیٹامانگناوغیرہ سب شرک و کفر ہے۔

اس کاصاف مطلب ہے ہواکہ مسٹر ندیم صاحب اپنے خدا کے مزار (قبر) پر حاضر ہوتے ہیں۔ خدا کے مزار پر چادریں پڑھاتے ہیں 'مزار خدا پر جاکر غذریں مانے 'خدا کے مزار پر چادریں پڑھاتے ہیں 'مزار خدا پر جاکر مدد مانگنے اور بیٹا بیشی طلب کرتے ہیں۔ای واسطے دوسر وں کو منع فرمار ہے ہیں کہ یہ کام تو ہم (مسٹر ندیم) خدا کے لئے کرتے ہیں اور تم اولیائے کرام کے مزارات پر جاکر کرتے ہو۔ ایدا تم یہ کام دم ہمر کے مشرک ہوگئے۔ مگر بید دیکھا کہ جن کا ہم دم ہمر تے اور دیدہ کہ کہ ان امور دیدہ کا کہ کہ دو ہم کرتے ہیں وہ اولیائے دیوبھ اور ان سب کے ہیر بھی ان امور کے ارتکاب سے مشرک ہوئے۔ مسٹر ندیم پر بھی خرض ہے کہ پہلے اولیائے دیوبھ اور ان کے پر بھی ان امور کے ارتکاب سے مشرک ہوئے۔ مسٹر ندیم پر بید فرض ہے کہ پہلے اولیائے دیوبھ اور ان کے پیر اور پر ان پیر سب پر کافر ومشرک ہونے کافتوی صادر کریں پھر ہماری جانب متوجہ ہوں گر ہمارا دین و یوبھ ی دین نہیں اللہ کے رسول کا دیا جوادین ہے وہاں تک تمماری رسائی منسیں۔

سوال: مئرند یم دیوبدی تم کتے ہوکہ نذرونیاز صرف خدا کی کرنی چاہئے یہ توبتائے نذر و نیاز کا ثواب کون دے گاجب کہ تم نذر و نیاز (ایصال ثواب) صرف خدا کو بی کرتے ہو تو ثواب جو تم اپنے خدا کو بھیج رہے ہووہ کس نے عطافر ملیا؟

ہو سکتا ہے کہ اس سے تہماری مراد خدائے دیوبندی مولوی حسین احمہ شخ الاسلام دیوبند ہوں کہ ان کے خدا ہونے کاحوالہ گذرا۔اگر ثواب نذرو نیازوہ عطافر ماتے ہیں تودہ دوسر اکون ساخداہے جس کوتم ایصال کرتے ہو؟ دلیل کے ساتھ ارشاد فرمائیں اور بیہ بھی لحاظ رہے کہ دیوں کے پیر کامل حاتی صاحب فرما چکے ہیں کہ طریق نذر و نیاز قدیم زمانہ سے جاری ہے۔

#### مسلك المسمنت والجماعت

مزارات اولیائے کرام پر حاضری دینا حصول پر کات دینی واخر وی کاذر بیہ ہے ،
وعاؤل کی تجولیت کاوسیلہ ہے اللہ تعالی اصحاب کف کاواقعہ ارشاد فرماتے ہوئان کی وقات کے بعد کا حال ارشاد فرماتا ہے: "اذا یتنا زعون بینهم امر هم فقالوا ابنوا علیهم بنیانا ربهم اعلم بهم قال الذین غلبوا علی امر هم لتخذن علیهم مسجدا" یعنی بنیانا ربهم اعلم بهم قال الذین غلبوا علی امر هم لتخذن علیهم مسجدا" یعنی جب وہ لوگ ان کے معالمے میں باہم جھڑنے گے (یعنی ان کی وقات کے بعد ان کے گرد عمارت مان کے موالے میں باہم جھڑنے کے درجی ان کی وقات کے بعد ان کے گرد عمارت منا کے مار پر کوئی عمارت منا کارب خوب جانتا ہے وہ یو لے جو اس کام میں غالب رہے تھے قتم ہے کہ ہم توان پر مجدینا کیں گے۔

مدارک کے حوالے سے خزائن العرفان میں ہے جس میں مسلمان نماز پڑھیں اور
ان کے قرب سے یر کت حاصل کریں مسئلہ اس سے معلوم ہوآکہ بزرگوں کے مزارات کے
قریب معجدیں بناناالل ایمان کا قدیم طریقہ ہے اور قرآن کریم میں اس کاذکر فرمانااور اس کو
منع نہ کرنااس فعل کے درست ہونے کی قوی ترین دلیل ہے۔

مئلہ اس ہے ہیے معلوم ہواکہ بزرگوں کے جوار میں برکت حاصل ہوتی ہے ای لئے اہل اللہ کے مزارات پر لوگ حصول برکت کے لئے جایا کرتے ہیں اور ای لئے قبر دل کی زیارت سنت اور موجب ثواب ہے۔ (خزائن العرفان)

امام شافعی (رضی اللہ تعالی عنہ) فرماتے ہیں کہ میں امام اعظم او حنیفہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کے مزار پر حاضری و بتا ہوں اور جب کوئی حاجت ہوتی ہے تو آپ کے وسیلہ سے وعاما نگتا ہوں تو حاجت پوری ہو جاتی ہے بلحہ آپ کا فرمان ہے کہ حضرت امام اعظم کا مزار قضائے حاجت کے لئے تریاق ہے۔ احر اما امام شافعی آپ کے مزار پر بطریق حفی نماز اوا

فرماتے تھے۔ (بورالاسلام امام اعظم نمبر صفحہ 51)

شاه ولی الله صاحب دہلوی فرماتے ہیں: "طریقہ ختم خواجگان چشت قدس الله الرام مم کہ بعض اولاد شیخ نظام الدین نار نولی سے اس طرح پنچا ہے کہ جب کوئی حاجت پیش آئے و ضو کر کے روبقبلہ بیٹے اول دس مر تبہ درود شریف پڑھے اس کے بعد تین سوساٹھ بار الم نشرح وعا پڑھے "لاملجا و لا ینجی من الله الا اله "بعد اس کے تین سوساٹھ بار الم نشرح پڑھے پھر وس بار درود شریف پڑھے اور ختم تمام کر لے پڑھے پھر تین سوساٹھ دفعہ وہی دعا پڑھے بھر دس بار درود شریف پڑھے اور ختم تمام کر لے اور تھوڑی شیر بی پرفاتحہ تمام خواجگان چشت کے نام سے پڑھے اور اپنی حاجت الله تعالی سے عرض کرے اس طرح روز کرے انشاء الله چند ہوم میں مقصد حاصل ہوگا۔"

(اغتاه في سلاسل اولياء الله 'صفحه 114)

شاہ ولی اللہ صاحب فرمارہ ہیں جب کوئی حاجت ہو تو ختم خواجگان چشت پڑھے اور شیر بنی پر فاتحہ خواجگان چشت کی دے اور روز لنہ کرنے کی تاکید فرمارہ ہیں چتانچہ فاتحہ کی تمام شقیں 'تیجہ 'چالیسوال اور کونڈے وغیر ہاس سے ثابت ہیں۔ مسٹر ندیم دیوبیدی کیا شاہ ولی اللہ صاحب بھی تمہارے نزدیک مشرک ہیں ؟ علمہ غ

مسٹر ندیم دیویدی رقم طراز ہیں: "اللہ تعالیٰ کی صفات میں علم غیب اور حاضر و ناظر ہونا بھی ضروری ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو علم غیب نہیں اور نہ کوئی حاضر و ناظر ہو سکتا ہے۔ "(ایمان ونماز اہلسنت صفحہ 8)

مٹر ندیم دیوبدی سنو! تمام اولیائے دیوبد اور علائے دیوبد کے مسلم امام و شہید مولوی اسلمیل صاحب فرماتے ہیں کہ:

" پینجبر تونادانوں کوراہ بتائے اور جاہلوں کو سمجمائے اور بے علموں کو علم سکھانے کو آئے تھے۔" (تقویۃ الایمان صفحہ 12 مستجۃ الاسلام وسن بورہ لاہور)

وید کے اولیاء اور علاء و کا کدین کیا جائل تھے جن کو سمجھانے پیٹیبر آئے وہ تو تہمارے نزد یک بہت بڑے عالم دین اور بے مثل فقیہ تھے جیسا کہ تمہاری کاوں سے ظاہر ہے۔ یہ اس امرکی دلیل ہے کہ پیٹیبروں کی بعث داید کے اولیاء اور علاء کے لئے نہ تھی وہ تو خود عالم دو ہروں کو سمجھانے اور بتانے والے تھے۔ جب پیٹیبروں کی بعث سے داید کے لئے نہ تھی اس اولیاء اور علاء مشتیٰ ہیں تو پیٹیبرکی لائی ہوئی کتاب کی ہدایت سے ان کو کوئی علاقہ نمیں اس لی ہوایاء اور علاء مشتیٰ ہیں تو پیٹیبرکی لائی ہوئی کتاب کی ہدایت سے ان کو کوئی علاقہ نمیں اس لی ہوایاء ہوں علاء مشتیٰ ہیں تو پیٹیبرکی لائی ہوئی کتاب کی ہدایت سے ان کو کوئی علاقہ نمیں اس کر یم میٹ تنبول الذی مزل الفو قان علی عبدہ لیکون للعلمین مذیر الیوں کہ کتاب کر یم میٹ تنبول الذی مزل الفو قان علی عبدہ لیکون للعلمین مذیر الیوں کہ کتاب کا والے۔ (الفر قان: ۱) والے وہ جس نے اتارا قر آن اپنے تھ وہ ہوں کہ المین کی طرف رسول بنا کر بھی گئے اور تمہارے وہر م کی کتاب کہتی ہے کہ پیٹیبر تو نادانوں کو راہ بتانے اور جاہلوں کو سمجھانے آئے تھے تمہارے دھر م کی کتاب کہتی ہے کہ پیٹیبر تو نادانوں کو راہ بتانے اور جاہلوں کو سمجھانے آئے تھے تمہارے دھر م کے اولیاء علاء نہ تو جائل ہیں نہ نادان جن کو پیٹیبریا پیٹیبرکی لائی ہوئی کتاب کی ضرورت ہو تم کو تمہارے دھر م کے اولیاء علاء نہ تو جائل ہیں نہ نادان جن کو پیٹیبریا پیٹیبرکی لائی ہوئی کتاب کی ضرورت ہو تم کو تمہارے دھر م کے اولیاء علاء نہ تو جائل ہیں نہ نادان جن کو پیٹیبریا پیٹیبرکی لائی ہوئی کتاب کی ضرورت ہو تم کو تمہارے دھر م دورت ہو تم کو تعہال ہوں۔

### دیو تم سے خوش ہے پھر ہم کیا کریں ہم سے راضی ہے خدا پھر تھے کو کیا

مسٹرند یم دیوری کا ایمان تقویت الا یمان پر ہے اور ہم سب مسلمانوں کا ایمان قر آن علیم پر ہے چتانچہ بیہ جب بھی بات کریں گے اپنے ایمان کی کتاب ہے ہی کریں گے کو نکہ تقویت الا یمان میں لکھ دیا گیا : "غیب کا دریافت کرنا اپنا اختیار میں ہوجب جا ہے کر کیجئے۔ یہ اللہ صاحب ہی کی شان ہے۔ "( تقویت الا یمان صفحہ 34)

معلوم ہواکہ دیوبع یوں کے خداکی بیشان ہے کہ جب چاہے غیب کو دریافت کر لے اور جب تک نہ چاہا ہے چارہ علم غیب سے محروم تھا۔ ہم مسلمانوں کا معبود اللہ (عزوجل) جس طرح اپنی ذات میں ازلی اور قدیم ہاں طرح اس کی تمام صفات بھی ازلی وقدیم ہیں چنانچہ علم بھی اس کی صفت ہے وہ ہمیشہ سے علیم و خبیر ہے اسے دریافت کرنے کی حاجت ہی نہیں بلکہ وہ اس کی صفت ہے وہ ہمیشہ سے علیم و خبیر ہے اسے دریافت کرنے کی حاجت ہی نہیں بلکہ وہ اس سے منزہ وہا کہ ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے "ھو اللہ الذی لا الله الله و علم الفیب و الشهادة ھو الرحمن الرحیم "اللہ وہی ہے جس کے سواکوئی معبود نہیں ، جانے والا غیب و شمادت کا وہی رحمٰن ورجم ہے۔ (الحشر: ۲۲)

معلوم ہواکہ اللہ جل مجدہ ہر علم خواہ غیب ہویا شہادت کا جانے والا ہے کوئی شئے اس کے علم سے خارج نہیں پس وہی رحمٰن ورحیم ہے کہ اس نے علوم شہادت اپنے عام بندوں کو عطافر مائے اور علوم غیب اپنے خاص بندوں انبیاء و مرسلین علیم الصلاۃ والشملیم کو عطافر مائے۔

کی مسٹر ندیم دیوری کو اپناوہ زمانہ یاد نہ رہا کہ ہم اللہ شریف کے حروف کا بھی علم نہ تھااور نہ تمیز اب بالواسط اساتذہ خویش کچھ پڑھ لیا تو قاری بن بیٹھے اور بیرنہ سمجھا کہ یہ علم شمادت اللہ تعالیٰ کی عطابی تو ہے اور علم غیب اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بدوں انبیاء و مرسلین علیم الصلوٰۃ والتسلیم کو عطافر مایا جس کو بیہ مانتے نہیں کیونکہ تقویت الایمان میں اس کی نفی ہے تو تقویت الایمان میں اس کی نفی ہے تو تقویت الایمان کے خلاف یہ کیونکر مانے گے گر مسلمانوں کے لئے اللہ عزوجل کا

كلام كافى دوافى بــ

الله على الغيب ولكن الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبى من رسله من يشاء "ورالله كي شان شيل كدا عام لو و تم كوغيب كاعلم در يجتبى من رسله من يشاء "ورالله كي شان شيل كدا عام لو و تم كوغيب كاعلم در كيكن الله حن ليما عن رسولول من سر جس كوچا بـ (آل عمر الن ١٤٩)

تفیر جلالین شریف میں زیر آیت کریمہ امام جلال الدین سیوطی (رحمتہ الله علی علیہ) فرماتے ہیں "لکن الله یجتبی یختار من رسله من یشا، فیطلعه علی الفیب "معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالی اپر سولوں میں ہے جس کوچاہتا ہے چن لیتا ہے ہیں ان کو غیب پر مطلع کرتا ہے۔

ہمارا میان تو پورے قرآن پرہے ہمارے واسطے ایک آیت ہی کافی ہے کیو نکہ ایک آیت کا انکار بھی کفر ورنہ غیب کے علم پر متعدد آیات پیش کی جاسکتی ہیں۔ گر دیوبد یوں کا ایمان تقویت الا بمان پرہے وہ نی (علیہ کے لئے تو علم غیب کی نفی کرتے ہیں اور اپنے دیو کے بعد ول کے لئے علم غیب ٹابت کرتے ہیں۔ ملاحظہ ہو مسٹر ندیم دیوبدی کے شخ کا ال اور تمام دیوبد یول کے قطب الارشاد جناب رشید احمد گنگوہی کے خلیفہ مجاز مولوی عاشق اللی میر مخی رقمطراز ہیں :

"جس زمائے میں مسئلہ امکان کذب پر آپ (رشید جمر گنگوہی) کے مخالفین نے شور مچایا اور تحفیر کا فتو کی شائع کیا ہے سائیں تو کل شاہ انبالوی کی مجلس میں کی مولوی نے حضر ت امام ربانی (رشید احمر گنگوہی) کا ذکر کیا اور کما کہ امکان کذب باری کے قائل ہیں یہ من کر سائیں تو کل شاہ صاحب نے گرون جھکالی اور تھوڑی دیر مراقب رہ کر سر اوپر اٹھا کر اپنی پنجافی زبان میں یہ الفاظ فرمائے لوگو! تم کیا کہتے ہو میں مولانار شید احمد صاحب کا قلم عرش کے پر سے چاتا ہواد کی رہا ہوں۔" (تذکر ة الرشید 'جلد دوم 'صفحہ 322)

اس روایت سے دوبا تیں معلوم ہو کیں۔

اس روایت سے دوبا تیں معلوم ہو کیں۔

اول: رشید احمد گنگو ہی کذب اللی کو ممکن مانے ہیں۔

دوم: سائیں توکل شاہ صاحب کو غیب کے دریافت کرنے کا اختیار ہے جب چاہیں دریافت کرلیں۔

صاحب تقویت الایمان مولوی استعیل دہلوی فرماتے ہیں:

غیب کادریافت کرناا پناختیار میں ہو کہ جب چاہے کر لیجئے یہ خدائی کی شان ہے اور سائیں توکل شاہ صاحب نے جب چاہا گردن جھکادی اور غیب کو دریافت کرلیا۔ عرش عالم شاہ ت میں نہیں بلحہ عالم غیب میں ہے اور سائیں توکل شاہ عرش کے اور بھی خدا جانے کتنے اور شاید لامکال پررشیدا حمد گنگوہی کا قلم چانا ہواد کھے رہے ہیں معلوم ہواد یو کے ہمدے خدائی کامر تبدر کھتے ہیں جب چاہیں غیب دریافت کرلیں۔

منر ندیم دیویدی! جھوٹ تو آپ کے اولیائے دیوید کی سنت ہے اور کیوں نہ ہو جب کہ وہ اپنے خدا کے جھوٹ کو ممکن سجھتے ہیں ای سنت کی پیروی میں مسٹر ندیم صاحب بھی رقمطراز ہیں:

" پیارے پڑو! آپ کو بیہ علم تو ہو گیا کہ دیوبند انڈیا کا ایک شہر ہے وہاں دنیا کی سب سے بردی یو نیور شی ہے۔ " (ایمان ونماز اہلسنت 'صفحہ 89)

بھر فرماتے ہیں "پڑو! ایک لفظ آپ نے بریلوی بھی سنا ہو گائر ملی انڈیا کا ایک قصبہ ہے۔" (ایمان ونماز اہلسنت صفحہ 59 ،60)

یریلی یوپی انڈیا کا ایک بہت ہوا ضلع اور کمشنری کا صدر مقام ہے اس کو مسٹر ندیم دیوبدی قصبہ لکھ رہا ہے اور دیوبد جو ضلع سمار نپور کا ایک قصبہ ہے اس کو شہر بتارہا ہے دراصل یہ کذب صر تے اور دروغ فیجے اولیائے دیوبد کی سنت متوارثہ ہے۔اس سے روگر دانی کرنااصول نہ ہب دیوبد کے خلاف ہے کیونکہ نہ جب دیوبد کی بدیاد ہی جھوٹ وافتراء پر ہے۔

### امراجيم عليه الصلؤة والسلام كاواقعه

مسٹر تد یم د بوری کی در قبطراز ہیں: "حضرت اور اہیم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور انہوں نے اللہ کے حکم پر اپنے ہے صفرت اسلیمل (علیہ السلام) کے مکلے پر چمری چلاوی اگر انہیں علم غیب ہوتا کہ وہ ذرح نہیں ہوں کے تو وہ چمری کیوں چلاتے اور چمری پر غصہ کیوں کرتے اس سے معلوم ہواکہ انہیں علم نہیں تھااس لئے غیر مسلم 'پر بلوی اوگوں کا فدات الراتے ہیں کہ تہمارا عقیدہ کیا ہے؟ تہمارے نبی بھی ڈرامہ کرتے ہیں جھوٹ موٹ کام کرتے ہیں کہ تہمارا عقیدہ کیا ہے؟ تہمارے نبی بھی ڈرامہ کرتے ہیں جھوٹ موٹ کام کرتے ہیں۔ "(ایمان و نماز اللہمنت صفحہ 8 , 8)

مسٹر ندیم دیوری کے کتنی اہم بات بیان کی کہ غیر مسلم ' پر بلوی لوگوں کا فداق
اڑاتے ہیں النے بیٹک بیبات توبالکل صحح ہے کیونکہ دیوری کی سارے کے سارے غیر مسلم
ہیں دیو کے بعدے ہیں۔ بنی فداق اڑاتے اور انبیاء اکرام علیم السلام کے افعال مقدسہ کو
ڈرامہ بتاتے ہیں ان کے سواکسی اور غیر مسلم نے بیبات کسی یا لکھی ہو تو بطور ہوت پیش
گرو۔اگر پچھ حیاوشرم رکھتے ہو۔ ہم ثابت کر چکے ہیں کہ دیو کے بعدے علم غیب جب چاہیں
حاصل کرلیں اور اللہ کے محبوب حاصل نہ کر سکیں پھر یہ کہ بیہ معاملہ حضرت سید نا ایر اہیم
حاصل کرلیں اور اللہ کے محبوب حاصل نہ کر سکیں پھر یہ کہ بیہ معاملہ حضرت سید نا ایر اہیم
کاویر کی خبر دے دہا ہے۔

اول تورید معاملہ غیب کیات ہی شیں بلکہ ایک امتحان ہے اللہ عزوجل فرماتا ہے:
"واذابتلی ابراھیم ربه بکلما فاتمهن قال انی جاعلك للناس اماما"اور جب
ایر اہیم کواس کے رب نے کھیاتوں میں آزمایا تواس نے وہ پوری کرد کھائیں فرمایا میں تمہیں
لوگوں کا پیشواء منانے والا ہوں۔

عزیزان ملت و نونهالان امت! و یکھواللہ عزوجل حضرت ایر اہیم علیہ السلام کی مدح (تعریف) فرمار ہاہے اور انعام کی خبر دے رہاہے مگر ندیم دیوستدی ہے دیو کابندہ ان کی توجین کررہاہے اور ڈرامہ بتارہاہے۔

ارے او بادان دیو کے بعد او ان کو علم تھاگ جب بی چھری ان کی گردن پر چلادی اور اگر علم نہ ہو تا تو چھری چلاتے ہاتھ کانپ جا تاارے اود یو کے بعد ے اگر تیر اکوئی پیٹا ہے تواس کی گردن پر اس طرح چھری چلا کر دکھے۔ ہم کے دیتے ہیں کہ تو جائل بے علم ہر گز اپنے بیخ کی گردن پر اس طرح چھری نہیں چلا سکتا معلوم ہوا کہ ان کو علم تھااللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے "و کذالك نری ابر اھیم ملکوت السلموات والارض ولیکون من المعوق نین "(انعام: 20) اور ای طرح ہم ایر اہیم کو دیکھارہے ہیں ساری بادشائی آسانوں اور زمین کی اور اس لئے کہ وہ عین الیقین والوں میں ہو جائے گا کی جانب قرآن کر یم کے ارشادات اور دوسری طرف دیو کے بعدوں کی تقویت الایمان جس کو چاہیں اختیار کرلیں اور ایمان لا کیس۔

شهادت صحابه كرام عليهم الرضوان

مسٹر ندیم دیوبندی فرماتے ہیں: "بعض کافروں نے سازش کر کے ستر (70) صحابہ کو تبلیغ کے بہانے لے جا کر شہید کر دیااگر نبی پاک کو علم غیب ہو تا تو بھی نہ جھیجتے اور اینے صحابہ کو قتل نہ کراتے۔" (ایمان و نماز اہلسنت صفحہ 9)

یہ زمین کا معاملہ ہے جس کی نفی حضور (علیقہ) ہے کی جارہی ہے اور وہو کابدہ عرش کے اوپر وکیے رہا ہے ہم حوالہ چیش کر چکے ہیں۔ اب سنے اللہ تعالی فرماتا ہے۔"الله ولی الذین امنوا یخرجوهم من الظلمات الی النور والذین کفرو اولیاء هم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات اولئك اصحاب النار هم فیها خلدون"اللہ ولی ہے مسلمانوں کا نہیں اند چروں ہے نور کی طرف تکالی ہاور کا فرول کے خلدون "اللہ ولی ہیں وہ انہیں نور سے اند چروں کی طرف تکالی ہیں کی لوگ ووزخ والے ہیں نہیں ہیں وہ انہیں نور سے اند چروں کی طرف تکالی ہیں کی لوگ ووزخ والے ہیں انہیں ہیں ہیں اس میں رہنا۔ (القرہ : ۲۵)

مئر ندیم دیویدی اپ غیر مسلم ہونے کا اقرار کر چکے ہیں ان کا تھا بی دیو ہے جو اند چیری : یوبندیت کی طرف لے جاتا ہے اور مسلمانوں کا والی اللہ ہے بیہ ان کو دیوبندیت وغیرہ کے اند چیروں سے نکال کر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم (نور) کی طرف لے جاتا ہے۔ جاتا ہے۔

یہ انسانی فطرت ہے کہ جس شے میں کمال اور خوبی و کھتا ہے اس کی طلب میں رہتا ہے اور جس میں زوال ویر ائی ہواس سے دور بھاگتا ہے۔ مسلمان کے نزدیک مخلوق میں سب سے بہتر اور پر تر افضل واعلی محمد رسول اللہ (علیہ ہیں یہ مسلمان ان کی عظمت پر مرتے ، انہی کا دم ہمرتے ہیں اور دیو کے بعدے دیوبعہ یت پر قربان ہوتے ، مصطفیٰ (علیہ ہی سے بھاگتے اور ان کی عظمت کا انکار کرتے ہیں بی حال مسٹر ندیم دیوبعہ کی کا ہے۔

ہاری پیش کروہ آیت کذالك نرى ابراهيم ميں بى حضور (علی ) كے علم كا فہوت موجود ہے كذالك تشبيد كے لئے آتا ہے اور تشبيد كے لئے مصر اور مصرب لازم مصر تو خود قرآن کریم میں مذکور ہے لیتی حضرت ابراہیم (علیہ السلام) باقی رہامشہ ہہ وہ نبی کریم (علی ) ہیں مطلب میہ ہوا کہ اے حبیب لبیب (علیہ ) جیے ہم آپ (علیہ) کو آسانوں اور ز مینوں کی سلطنتیں و کھارہے ہیں اس طرح آپ (علیقے) کے طغیل میں آپ (علیقے) کے والد ماجد حضرت ابر اہیم (معالم معنی کو بھی د کھارہے ہیں لیس حضور (علی کے لئے علم ہونا ثامت ہے مرکس کے لئے جو قر آن کر یم پر ایمان رکھتا ہواور جو قر آن کر یم پر ایمان ہی نہیں ر کھتاوہ تو تقویت الایمان ہی کی بات کرے گا' قرآن کی ہر گز نہیں مانے گا۔ ویو کابدہ کہتا ہے علم ہو تا تو صحلبہ کو قتل نہ کراتے گویا حضور (علیہ کے قتل کرلیا (معاذ اللہ) حضور (علیہ کے) تو ر حمت ہیں مکر اللہ عزو جل تو ارحم الراحین 'رحمٰن ورحیم ہے کیااسے بعدول سے پیار نہیں ے ؟ ہے اور ضرور ہے ' صحابہ کے متعلق فرماتا ہے" فانزل الله سکینة علی رسول وللمومنين والزمهم كلمة التقوى وكانوا حق بها واهلها وكان الله بكل شئى علیما" تواللہ نے اپنااطمینان اپنے رسول اور ایمان والوں پر اتار ااور پر جیز گاری کا کلمہ ان پر لازم فرمایااوروہ اس کے زیادہ سر اوار اور اس کے اعل تھے اور الله سب کچھ جا نتا ہے۔ و یو کابند ہ کہتا ہے کہ علم ہوتا تو قتل نہ کراتے سے بات تو حضور (علیہ) پر منطبق

نہیں ہوتی بلعہ اللہ عزوجل پر ہوتی ہے بالفرض باطل اگر حضور ( اللہ علم نہ تھا تو کیا اللہ عزوجل ہیں ہے کہ ارشاد فرماتا ہے کہ ارشاد فرماتا ہے ۔ الزمهم کلمة المتقوی "دیوکا بده الله کی شان کیا جانے علم تھاای لئے اللہ عزوجل نے فرمایا" و کان الله بکل شئی علیما "اور اس کی عطام حضور ( اللہ بکل شئی علیما "اور اس کی عطام حضور ( اللہ بکل شئی علیما ہوں اس کی عطام حضور ( اللہ بکل شئی جانے ہیں اور وہ یہ بھی جانے تھے کہ اب ان صحابہ کر ام رضوان اللہ تعالی علیم اجھین کاوقت رب ملے کا قریب ہواور مرتبہ شادت ملے والا ہے ایسے انعام واحدان اللہ عزوجل کے عاصل ہونے والے تھے جب ہی تو بھی دیاور نہ ہر گزنہ بھیجے اور اگر بالفرض یہ بھیجا بھی چاہتے تو اللہ تعالی منع فرمادیا کیا اس کو بھی کی دیو کے بعد مے کا خوف تھا اس واقعہ سے تو حضور ( عربیلیہ کیا کیا کیا کے علم خرمادیا کیا ہے چاہی کی دیو کے بعد مے کا خوف تھا اس واقعہ سے تو حضور ( عربیلیہ کیا کہ کے بعد مے کا خوف تھا اس واقعہ سے تو حضور ( عربیلیہ کیا ہے ۔

5

• ਤੋਂ

14

11,

روضے سے باہر نہیں آسکتے

مسٹر ندیم دیوری ککھتے ہیں: "نی پاک (علیقیہ) اپنے روضے میں آرام فرما ہیں اپنروضے سے باہر نہیں آسکتے۔" (ایمان ونماز اہلسنت صفحہ 9)

ملاحظہ فرمائے ویو کا ہند ہ اور خدائی کا دعویٰ گویا اس دیو کے ہندے کو غیب کاعلم ہے اور اس پر قدرت بھی ہے خدا جانے کس قدر افواج دیووک (شیطانوں) کی مقرر کر دی ہے کہ جن کے ہاتھوں مجبور ہو کر معاذ اللہ روضے ہے باہر نہیں آ کتے۔ یعنی آنے کی طاقت ہی نہیں کر کھتے مگر دیو کا ہندہ ہر وقت اور ہر جگہ مرنے کے بعد آسکتا ہے۔ ملاحظہ ہو مسٹر ندیم ویوبھ ی کے پیران پیر کے سوائے نگار تھانوی صاحب کے پر دادا محمد فرید صاحب کی و فات کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں :

"کی بارات میں تشریف لے جارہے تھے کہ ڈاکوؤں نے آ کربارات پر حملہ کیا ان کے پاس کمان تھی اور تیر تھے انہوں نے ڈاکوؤں پر دلیرانہ تیر بر سانا شروع کئے چو نکہ ڈاکوؤں کی تعداد کثیر تھی اور او هر ہے ہے سر وسامانی تھی یہ مقابلہ میں شہید ہو گئے۔" (پھر کیا ہوا)" شمادت کے بعد ایک عجیب واقعہ ہواشب کے وقت اپنے گھر مثل زندہ کے تشریف لا تاورا ہے گر والوں کو مضائی لاکردی اور فرملیا اگرتم ظاہر نہ کردگی تواس طرح ہے روز آیا کریں مے لیکن الن کے گھر کے لوگوں کو یہ اعدیشہ ہواکہ گھر والے جب بیوں کو مضائی کھاتے دیکھیں سے تو معلوم نہیں کیا شہر کریں سے اس لئے ظاہر کر دیا اور آپ تشریف نہیں لائے۔ یہ واقعہ ظاعران میں مشہور ہے۔ "(اشرف السوائح جلد اول صفحہ 12)

ملاحظہ ہود ہو کے بعد سے مرنے کے بعد بھی زندوں کی طرح جمال چاجی جائیں ہے تو مٹھائی لے کرا ہے گھر آئے یہ مٹھائی کمال سے آئی ؟ عَالبًا قبر میں بنائی ہوگی۔

اور لیجے مسٹر تد میم دیوسدی کے پیران پیر مولوی اشرف علی فرماتے ہیں:

"مولوی اسائیل دہلوی کے قطی میں ایک مخص شہید ہو گئے جن کا نام
مید از خت قلدید مجاہد دیوند کر ہے والے تھان کی شادت کی خبر آچکی تھی ان کے والد
حشمت علی خان صاحب حسب معمول دیوند میں اپنے گھر میں ایک رات تہد کی نماذ کے
لئے اضحے تو گھر کے باہر گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز آئی انہوں نے در دازہ کھولا تو یہ دکھے کر
حیر ان ہوئے کہ ان کے بیخ بید ارخت بی بہت جیر آگی ہو می کہ یہ تو بالاکوٹ میں شہید
ہوگئے تھے یہاں کیے آگئے ؟ بید ارخت نے کما جلدی کوئی دری و غیر ہے تھائے حضرت مولانا
اسلیمل صاحب اور سید (احمد) صاحب یہاں تشریف لارے ہیں۔ حشمت خان نے فور آایک
بوی چٹائی چھادی اسے میں سید صاحب اور مولانا شہید اور چند دوس نے دفتاء بھی آگئے۔
مین جن خان صاحب نے محبت پوری کی وجہ سے سوال کیا تہمارے کمال تکوار گئی تھی ؟

بیدار خت نے سرے اپناؤھا ناکھولا اور اپنانصف چرہ اپنے دونوں ہاتھوں ہیں تھام کراپناپ کود کھایا کہ یمال تکوار لکی تھی۔ حشمت خان نے کمایہ ڈھا نٹا بھرے باندھ لو جھے سے یہ نظارہ نہیں دیکھا جاتا۔ تھوڑی دیربعد یہ تمام حضرات داپس تشریف لے گئے۔ صبح کو حشمت خان کو شبہ ہوا کہ کمیں خواب تو نہیں تھا کر چٹائی کو جو غور سے دیکھا تو خون کے قطرے موجود ہے۔ یہ وہ قطرے سے جو بیدار خت کے چرے سے گرتے ہوئے اس کے والد نے دیکھے تھے ان قطروں کو دکھے کر حشمت خان سمجھ گئے کہ یہ بیداری کادا قدہ ہے خواب

نہیں۔ آخر میں چندراویوں کے نام گنوا کر فرماتے ہیں کہ اس مکایت کے اور بھی بہت سے معتبرراوی ہیں۔" (ملغوظات اشرف علی تھانوی صفحہ 49)

ملاحظہ فرمائے دیوبندیوں کا ایمان ہے کہ حضور (علی )روضے کے باہر نہیں آکتے مجبور محض ہیں اور ویو کے بندے آزاد ہیں جمال چاہیں جا کیں اور ساتھ میں مٹھائیاں لے جا کمیں۔

حاصل كلام

نی کریم (علی کے کہ سفیص شان اور ان کامقام گھٹانے سے دیوں کہ مقصودیہ ہے کہ مسلمانوں کے دل سے نبی کریم (علی کے کہ مسلمانوں کے دل سے نبی کریم (علی کے کہ مسلمانوں کے دل سے نبی کریم (علی کے عظمت اور محبت ختم ہو جائے۔ اور دیو کے معدوں کی بردائی اور تعریف من کر ان کی جانب طبیعت مائل ہو جائے اور بلا سمجھے سو ہے ان دیو کے بردوں پر ایمان لے آئیں اور سمجے نہ ہب اہلمنت سے دور ہو جائیں۔

### نوروبشر كابيان

سجان الله ديو كے بعدول كى ہربات نرائى ہے الله عزو جل پر بھى بہتان لگانے اور افتراكر نے سے باذ نہيں آئے كہتے ہيں كه "آپ اعلان كرديں "بيدكس جملے كا ترجمہ ہے۔ اعلان توالله تعالى نے اپنى الوہيت اور وحدانيت كا كروايا كه سركار لبد قرار (عليلة) نے اعلان فرملا" قولوا لا الله الا الله "كو"لا الله الا الله "كريہ تو كفار بداطوار كا مقوله معروف تھا كافر كہتے تھے وما انت الابشر مثلنا "اور تم نہيں كر ہمارى طرح بھر۔" پھر اعلان كى حاجت كيا اس كى تقديق فرمادى جاتى كر نہيں ان بھر كنے والوں كو ظالم فرمايا واسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا الابشر مثلكم "اور ظالمول نے آپس ميں خفيہ مخورت كى كہ بيہ كون ہيں تم بى جسے ايك بھر ہيں۔"

نیز باوجود یکہ اللہ فالق و معبود ہے مراس نے بیہ نہیں فرمایا کہ تم بھی دوسرے لوگوں کی طرح بھر ہوبلحہ قرآن کریم نے جب بھی حضور (علیقے) کاذکر فرمایا توان الفاظ میں:

- قد جاء كم من الله نور
- (2) لقد جآء كم رسول من انفسكم
  - (3) قد جآ، کم برهان من ربکم
    - (4) اذبعث فيهم رسول
- (5) يا ايهاالنبي انا ارسلنك شاهدا
- (6) وما ارسلنك الارحمة اللعالمين يسين طه مزمل مدثر

وغیرہ خطابات سے یاد فرمایا اور بہ جائل دیو کابدہ کتا ہے کہ اعلان کروایا ہم پوچھتے
ہیں کہ اللہ عزوجل نے قل کیوں فرمایا۔ اگر واقعی مقصود کی تھا تو خود ہی اعلان فرمادیتا کیا اس
کو بھی کی دیو کے بدے کا خوف تھا۔ (معاذاللہ) پھر قل انسا انا بیشر کس نے فرمایا؟ کیا
صدیق اکبریا فاروق اعظم یا عثمان ذوالنورین یا علی المر تضی یا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیم
اجھین ہے کوئی حضور (علیلہ) کو اپنی طرح بھر کتا تھا، نہیں نہیں ہر گز نہیں بلحہ کھا المجھین ہے کوئی حضور (علیلہ) کو اپنی طرح بھر کتا تھا، نہیں نہیں ہر گز نہیں بلحہ کھا الم بدر کروار نبی کو اپنے جیسابھر کے تھے۔ قرآن کر یم میں ہے قالو ما انتم الابیشر مثلنا
بدر کروار نبی کو اپنے جیسابھر کتے تھے۔ قرآن کر یم میں ہے قالو ما انتم الابیشر مثلنا انا انسا انا بیشر مثلکم یو حی الی " بیارے محبوب فرماد یکئے (ظاہر صورت میں) میں تم جیسابھر بوں میری طرف و جی ہوتی ہے " اور مختی شرب کہ و جی کی دیو کے بعدے کو نہیں ہوتی بہد اللہ عزوجل کے محبوب عدول انبیاء مرسلین کو ہوتی ہے لہذ الن جیسا تھاوت میں کوئی نہیں بہد اللہ عزوجل کے محبوب بدول انبیاء مرسلین کو ہوتی ہے لہذ الن جیسا تھاوت میں کوئی نہیں

مقام غورہے کہ صحابہ کرام علیم الرضوان سر کارلبہ قرار (علیہ) کی خدمت میں داعنا عرض کرتے جس کو کفارنے دوسرے معنی مراد کیتے ہوئے داعنا کہنا شروع کیا توالله عزوجل نے محم نازل قرطیا یا ایھالذین امنو لاتقولوا راعنا قولوا انظرنا واسمعو وللکفرین عذاب علیم "اے ایمان والو! راعنانہ کواور یوں عرض کروانظرنا یعنی حضور ہم پر نظر رکھیں اور پہلے بی سے بنور سنواور کافروں کے لئے دروناک عذاب ہے۔ "

جب بد آیت کریمہ نازل ہوئی اور صحلہ کرام علیم الرضوان کو راعنا کہنے کی ممانعت فرمادی گئی تو ظامت ہو گیا کہ حضور ( ایک کے کی شان میں ہلکالفظ بھی استعمال کر نااگر چہ نیت اہانت کی نہ ہو اللہ تعالی کو گوارا نہیں تو بہ کیے گوارا ہو سکتا ہے کہ ہر کافر طافی حضور ( ایک کی شان میں بیشو مثلنا کے اب جس کا جی چاہے اللہ عزو جل کوراضی کر لے اور جو خطاب والقاب اللہ عزو جل نے ان کا استعمال فرمائے ان کا استعمال عمل میں لا تے باج و طاب کہ دیو (شیطان) ہم ہے راضی ہو جائے تو وہ وہ تی ہو لی ہو جائے کہ دیو (شیطان) ہم ہے راضی ہو جائے تو وہ وہ تی ہو لی ہو جائے گئر میں شامل ہو جائے ۔ و ما انت الا بیشر مثلنا "کورا پے آتا و یو (شیطان) کے لئکر میں شامل ہو جائے ۔ میں میں ہو جائے ۔ دیو میں ہو جائے ہو کا میں کی ہو جائے ۔ دی گلہ تا ہی کی ہو جائے ۔ دیو کا میں کی ہو جائے ۔ دیو کا میں کی ہو جائے ہو کا میں کی ہو جائے ۔ دیو کا میں کی ہو جائے ہو کی ہو جائے ۔ دیو کا میں کی ہو جائے ہو کی ہو جو کی ہو ہو گائے ہو کی ہو جائے ہو کی ہو جائے ہو کی ہو جائے ہو کی ہو جائے ہو کی ہو جو کی ہو ہو کی ہو جو کی ہو ہو گی ہو جو کی ہو جو کی ہو ہو کی ہو جو کی ہو ہو گائے ہو کی ہو ہو گی ہو ہو گی ہو ہو گو ہو گی ہو گی ہو گی ہو گی ہو ہو گی ہو گی ہو ہو گی ہو گی ہو گی ہو گی ہو ہو گی ہو ہو گی ہو

مئر ندیم دیوندی لکھتے ہیں کہ: "فرشتے نوری مخلوق ہیں لیکن بھر کامر تبہ نور سے بڑا ہے۔"(ایمان ونماز اہلمت صفحہ 12)

الله تعالی بھی نور ہے: "الله نورالسموات والارض "الله تعالی نے اپنے میب (میلائے) کو سب سے اول نور سے پیدا فرمایا۔ حضور (میلائے) فرماتے ہیں "اول ما خلق الله نوری "سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ مردیوبتدی قرآن و صدیث سب کا منکر ہے۔

### مسئله حاضروناظر

مئر ندیم دیویدی فرماتے ہیں: "اللہ تعالیٰ کی صفات میں علم غیب اور حاضر و ناظر ہونا بھی ضرری ہے۔اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو علم غیب نہیں اور نہ کوئی حاضر و ناظر ہو سکتاہے۔"(ایمان و نماز اہلست صفحہ 8)

حاضر كاماده" حضر "اور ناظر كاماده" نظر" ہے ہے۔ حضر سے الحضور مصدر بناجس

ے حاضر بھتن ہوا۔ حضر 'حاضر اور حضور کے معنی کتب لغت میں حاضر ہونے کی جگہ اور حاضر کے معنی شہر دل بھیوں میں رہنے والا۔ یوا تقبیلہ بیہ تمام معنی منجد مختار الصحاح اور مجمع کارالانوارو غیرہ میں نہ کور ہیں۔

باظر می الصحاح میں آنکھ کے ڈیلے کی سابی کو جس میں آنکھ کا تل ہوتا ہے اس کو باللہ علی میں اسلام میں آنکھ کا تل ہوتا ہے اس کو باظر ہ کتے ہیں اور یہ ہر دو معنی حاضر و ناظر اللہ تعالی کی شان کے خلاف ہیں۔ اللہ تعالی اس سے پاک و منزہ ہے۔ چنانچہ قر آن کر یم واحاد بٹ شریف میں کمیں بھی اللہ تعالی کے لئے ماضر و ناظر "موجود نہیں۔ نہ اساء حنی میں حاضر و ناظر ہے نہ سلف صالحین میں ہے کی نے اللہ تعالی کے لئے حاضر و ناظر استعال کیا ہے۔

مئر تدمیم دیوری کاور سارے دیو کے رو سے تلب تک بیے ثابت نہیں کر سکتے کہ محلبہ کرام علیم الرضوان یا تابعین رحمہم اللہ یا انکہ مجتمدین نے بھی اللہ تعالیٰ کے لئے حاضر دناظر کالفظ استعمال کیا ہو۔

حث ای پر ختم ہو جاتی ہے تمر جھوٹے کو اس کے گھر تک پہنچانے کے لئے بطور نمونہ قر آن کر بم اور ائمہ دین سے ثبوت پیش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما تاہے :

یا ایھاالنبی انا ارسلنك شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا "اے غیب کی خری بتانے والے (علیہ ) ہے شک ہم نے تم کو بحیا منیرا "اے غیب کی خری بتانے والے (علیہ ) ہے شک ہم نے تم کو بحیا ماظر وناظر اور خوشخری و یا اور ڈر سنا تا اور اللہ کی طرف سے اس کے تھم سے بلا تا اور چکا و یے والا آفاب " (الاحزاب : ۲۳ سے ۲۵)

ثام كمتى عاضروناظر بين مفروات راغب بي "الشهود والشهادة المخصور مع العشاهدة او بالبصر بالبصيرة"

نی کریم ( علی ) بھر یا جمر ساجر ت کے ساتھ مشاعدہ فرماتے ہوئے طاخر ہیں۔ علامہ ابوالسودای آیت کے تحت فرماتے ہیں :

اے نی (عظف) بے شک ہم نے بھجا آپ (عظف) کو حاضر وناظر بناکران سب پر

جن کی طرف آپ ( علی ) رسول بنا کر بھیج گئے۔ آپ ( علی ) ان کے احوال کی مکمبانی فرماتے ہیں اور ان کے اعمال کا مشاہدہ فرماتے ہیں بینی ان سب کے کاموں کو اپنی آ تھے ہے دکھتے ہیں اور آپ ( علی ) ان ہے عمل شادت فرماتے ہیں بینی ان کے گواہ بھتے ہیں ان تمام چیزوں پرجو ان سے صادر ہو کیں تصدیق ہے اور محکذیب سے اور باقی ان تمام چیزوں سے جن پروہ ہیں ہدایت اور گر اسی ہے اور آپ ( علی ) اس شادت کو اوا فرما کیں گے قیامت کے دن جو ادا کی ہوئی ہوگی ان تمام باتوں ہیں جو ان کے فائدہ کے بوں اور ان تمام باتوں ہیں جو ان کے نقصان کے لئے ہوں گی۔ ( تفیر ابوالسود جزء 4 صفحہ 79)

ای طرح تفسیر بیناوی' مدارک النزیل' جلالین' جمل' روح المعانی' تفسیر کبیر وغیره میں ندکورہے۔

شاه عبدالحق صاحب محدث د ہلوی (رحمته الله تعالی علیه) فرماتے ہیں:

"اورباوجوداس قدراختلافات اور بخرت فدابب کے جوعلاء امت میں سے ہیں۔
ایک مخض کو بھی اس میں اختلاف نہیں ہے کہ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) بغیر شائبہ مجاز
اوربلاتو هم تاویل حقیقت حیات کے ساتھ دائم وباتی ہیں اوراعمال امت پر حاضر دناظر ہیں اور
طالبان حقیقت اور اپنی طرف متوجہ ہونے والوں کو فیض پہنچاتے ہیں اور انکی تربیت فرماتے
ہیں۔ " (حاشیہ اخبار الاخیار صفحہ 155 کھتوبات)

اس سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں میں باوجود اختلافات کے حضور (علیہ کے) کے حیات اور حاضر و ناظر ہونے میں کوئی اختلاف نہیں مگر آج دیوبعد یوں کواس سے انکار ہے۔ حیات اور حاضر و ناظر ہونے میں کوئی اختلاف نہیں مگر آج دیوبعد یوں کواس سے انکار ہے۔ مین خشخ محقق عبد الحق صاحب دہلوی (رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ) فرماتے ہیں :

"اور حضور (علی ) ہمیشہ سے مومنوں کا نصب العین اور علیدوں کی آتھوں کی استحدال کی آتھوں کی استحدال ہیں۔ تمام احوال وواقعات میں خصوصاً حالت عبادت میں اور اس کے آثر میں کہ نورانیت اور انکشافات کا وجود اس مقام میں بہت زیادہ اور نمایت قوی ہوتا ہے اور بعض عرفا نے فرمایا تشہد میں خطاب اس وجہ سے ہے کہ حقیقت محمدیہ علی صاحمحا الصلوۃ والتحیۃ تمام

موجودات كوزات اورافراد ممكنات من جارى وسارى بس آنخضرت (عليه في المماذيول كوزات من موجود اور حاضر بين الذا نماذى كوچا ب كه اس معتى سے آگاه رہ اور حضور (عليه في الله المماذى كوچا ب كه اس معتى سے آگاه رہ اور حضور (علیه بی اس ماضر ہونے سے عافل نہ ہوتاكه رموزو قرب اور اسر ارمعرفت سے دوشن اور فيضياب ہو۔ "(اشد اللمعات صفحہ 41)

شاه ولى الله صاحب زير عنوان مشامده اجمالى انبياء كرام الى قبرول ميس زنده جيل-فرماتے بيں :

"جس وقت میں مدینہ منورہ حاضر ہوااور روضہ اقد س علی صاحبھاالصلوٰۃ والتسلیم کی زیارت سے مشرف ہواتو میں نے روح مبارک و مقد س (علیقے) کو ظاہراً وعیا نادیکھانہ صرف عالم ارواح میں بلحہ عالم مثال میں ان آ تھوں سے قریب نو میں سمجھ گیا کہ یہ جوعوام میں مشہور ہے کہ حضور اکرم نور مجسم شاہ بنبی آدم محتشم شفیع معظم (علیقے) نماذوں میں حاضر ہوتے ہیں اور لوگوں کی امامت فرماتے ہیں وغیرہ ذالک کہ یہ سب ای دقیقہ کی باتیں عیں۔" (فیوض الحرمین صفحہ 82,81)

رضائے خدا اور رضائے محمد (علیقے)

مسٹر ندیم دیوہدی رقم طراز ہیں: "حضور جائے تھے کہ ان کے پچالع طالب ایمان لے آئیں لیکن اللہ تعالیٰ نے نہیں مانا اور اپنے رسول کو جواب دے دیا کہ بیہ تو میری مرضی نہیں۔" (ایمان ونماز اہلسنت صفحہ 13)

دیوبدی نے لکھ دیا کہ اللہ تعالی نے حضور (علیہ ) کی بات نہیں مانی اور اپنے ،
رسول کو جواب دے دیا کہ یہ میری مرضی نہیں گر اللہ تعالی کے اس نے مانے پر کوئی حوالہ
سپر د قلم نہ کیا۔ اگر ہو تا تو ضرور تحریر کر تا حالا نکہ اللہ تعالی اپنے بیارے حبیب (علیہ ) )
ار ثاد فرما تا ہے " ولسوف یعطیك دبك فقد ضی " بیارے محبوب بیشک عقریب تمهارا
رب تمہیں اتنادے گاتم راضی ہو جاؤگے۔

مديث قدى شريف من ب"كلهم يطلبون رضائى وانا طلب رضاك

یا محمد" بیارے محد ( علی ) تمام کا نات میری رضاح ای ہود می تیری رضاح اہتا مول۔

اعلی حضرت ام المسعت مجدد ین و طمت عاشق با و نبوت ( الله علی الر تبت عظیم الر تبت عظیم الر رضافال قاضل دیادی (رضی الله تعالی عد) فرمات بین مندا کی رضا چاہج بین دو عالم فدا کی رضا چاہج بین دو عالم دو الله تعالی دو الله تعدیل کردیاجائے المحدد کی جائے مضور ( الله که کار تر آن کریم می اس طرح یہ قد ندی تقلب وجهای فی کعبہ معظم معلایاجائی الله ترضها فول وجهای شطر المسجد المحدام "

(پارے) ہم دیکے رہے ہیں باربار تمارا آسان کی طرف منہ کرنا تو ضرور ہم تہیں بچیر دیں سے اس قبلہ کی طرف جس میں تماری خوشی ہے۔ ابھی اپنامنہ بچیر دوم مجدحرام کی طرف ہ

دیکھا! حضور (علی ) نے تاات نماز آسان کی جانب مندا تھاکر دیکھاکہ ہمارا قبلہ جائے بیت المقدس کے تعبہ معظمہ قرار دیاجائے۔ فوراوی آئی کہ ضرور ہم تہمیں پھیر دیں کے اس قبلہ کی طرف جس کو تم پہند کرتے ہوا بھی نماز ہی جس اپنا منہ کعبہ معظمہ کی طرف پھیراوچنانچہ آئے بھی معجد قبلتین مشہور و معروف ہے۔اعلی حضر تاام احمد رضا خال فاضل یہ بلوی (رضی اللہ تعالی عنہ) فرماتے ہیں۔

بہم عدد باعد ہے ہیں روز ازل سے رضائے خدا اور رضائے محد علیہ

رباله طالب کا بھان نہ لانا یہ محبوب محب کے در میان راز کی باتیں ہیں۔ بھلادیو کے مدے کیا جا نیں اگر کی بات قابل اعتراض ہے تو دیو مدی اللہ تعالی کی ذات پر بھی اعتراض کرے گاکہ اللہ تعالی چاہتا تھا کہ فرعون ایمان لے آئے ہمایت پاجائے چنانچہ موک علیہ السلام کو تھم فرملی اندھب الی فرعون فانه طفی "مرفرعون ایمان نہ لایان نہ لایات ہمایت

بدعت گمراہی ہے

مسٹر ندیم دیوبتدی کھتے ہیں: "پچو! جو کام صحلبہ کرام نے نہ کیا ہووہ مجھی اچھا نہیں ہوسکتابلتہ ایسے کاموں کو ہمیں چھوڑد یتاجائے۔ ند ہباور دین کاجو کام صحلبہ کرام نے کیااس کا کرنا تواب ہے اور جو دین کا کام سمجھ کر انہوں نے نہیں کیاوہ ہمیں کتنا ہی اچھا گھے وہ گناہ اور بدعت ہو گااور بدعت گر انہیں ہے۔" (ایمان ونماز المسمنت مسفحہ 19)

عزیز چو! آپ ہی ذرا مسٹر ندیم دیوبدی کے پوچھ لیس کہ خاری شریف مسلم شریف ایو داؤد شریف نر نف کرا منے پر حیس یا شریف ایو داؤد شریف نر نف کری شریف این ماجہ وغیرہ کتب احادیث صحابہ کرام نے پر حیس یا کسی کو پر حائے۔ قرآن کریم پر اعلی ہوتھ ہو صحابہ کرام نے پر حصے یا پر حائے۔ قرآن کریم پر اعراب یعنی زیر زیر اور چیش وغیرہ علامات صحابہ کرام علیم الر ضوان نے لگائیں ، قرآن کریم کے ترجمہ صحابہ کرام علیم الر ضوان نے شائع کرائے ، صرف و نحو ، فقہ ، منطق ، فلفہ ، عروض و اوب وغیر ہم کتب صحابہ کرام علیم الر ضوان نے پر حیس یا پر حائیں۔ دار العلوم دیوبد جس طرز پر آنج بیا ہوا ہے کسی صحافی نے بیایا اور اسال ہتمام فرمایا ثابت کیجے ورنہ یہ سار اکاروبار تممارا برعت اور گر ای ہے۔

بدعت کابیان کرتے ہوئے مسٹر ندیم دیوبتدی فرماتے ہیں کہ:
"اس کی مثال یوں سجھنے کہ اگر کوئی مختص چار رکعت کی جائے پانچی رکعت پڑھ
لے اس کو کوئی مختص ہے کہ بھائی تیری نماز خراب ہو گئی دوبارہ پڑھو۔ کیونکہ تونے چار کے
جائے پانچی رکعت پڑھ لی۔اس کے جواب میں نمازی ہے کہ میں نے کوئی راتو نہیں کیا۔"
جائے پانچی رکعت پڑھ لی۔اس کے جواب میں نمازی ہے کہ میں نے کوئی راتو نہیں کیا۔"
(ایمان ونماز اہلمدے صفحہ 45)

اس جاہل ہے و قوف کو اتن بھی تمیز نہیں کہ نماز کاہر شفعہ دور کعت پر مشمل ہے اور مثال ہوتی ہے مطابق اصل کے آگریہ اپنو ھرم میں کچھ غیرت رکھتا ہے تو ایک بی مثال پیش کر دے کہ فلال مخفس نے پانچے رکعت پڑھی اور اس سے بید واقعہ پیش آیا بید اور بات ہے کہ و یوبیدی و ھرم میں پانچے رکعت کارواج ہو۔ عبادت میں ہر مسلمان بڑھ کر عمل کرنے ک کوشش کرتا ہے آگر کی نے رات یاون کے کی حصہ غیر مکروہ میں چار رکعت نماز تفل بی نسیں بائے چالیس رکعت نماز پڑھ لی تو یہ لا کتی اجرو ثواب ہوگانہ کہ باعث عماب مگر کور باطن کا کیا علاج۔ احادیث میں اس کے فضائل موجود ہیں۔

مئر ندیم دیدی کاور تمام دیدی یول کے پیرکائل حاتی الدادالله صاحب فرماتے ہیں:

«بعظے کثرت ذکر سے انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہر دم ذکر کر نابد عت ہے اور
ہواصل میں کتا ہول آیات کثیرہ سے دوام ذکر ثابت ہے۔ "یذکرون الله قیاما و
قعودا وعلی جنوبهم ویتکفرون فی خلق السموت والارض - الایہ" (امداد،
المعاق صفح 68)

ذکر میں ہر قتم کی عبادت داخل ہے۔ مسٹر ندیم دیوبد کی صاحب تم توپاپٹے رکعت ہی کاماتم کرتے تھے اور نماز پاپٹے رکعت تو ہوتی ہی نہیں البتہ کشرت مراد ہے تو حاجی صاحب نے اس ہی کومیان فر مایا اس کے ناقل آپ کے پیران پیر مولوی اشر ف علی تھانوی ہیں۔ آپ ان حضر ات پربد عتی ہونے کافتو کی جاری فرمائیں۔

### صلوة وسلام

مسٹر ندیم دیوبدی فرماتے ہیں: "اذان سے پہلے یابعد میں سلام ایسے ہی جمعہ کے بعد سلام اور نعت کھڑ ہے ہو کرنہ بیارے نبی کے ذمانے میں کی نے پڑھی نہ بعد میں تو ایسے کام بدعت اور گنائے وں گے ان کو چھوڑ دینالازم ہے۔" (ایمان و نماز اہلست صفحہ 19) ہاں بیٹک بدعت اس لئے ہیں کہ تقویت الایمان میں نہیں اور ان دیوبد یوں کے فرجب کادارو مدار تقویت الایمان برہے کر قرآن کریم میں تو ہمارے رب نے صلوۃ و سلام کا فرجب کادارو مدار تقویت الایمان برہے کر قرآن کریم میں تو ہمارے رب نے صلوۃ و سلام کا

بم كو عم ديا" ياايهاالذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما" الايمان والو! ال ني يردروداور خوب ملام بمجور

اور تم اپنے غیر مسلم ہونے کا قرار کر بچے ہولہذا تم اس حکم سے خارج ہو گر مسلمانوں پر اس کا نفاذ لازم اور ہیہ حکم عام ہے زمان و مکان کسی شی کی کوئی قید نہیں۔ قبل از اذان پڑھیں یا بعد از اذان ۔ بیہ حکم مومنین کے لئے ہے کافروں کے لئے نہیں۔

مسٹر عدیم دیوری کلھتے ہیں: "بعض مساجد میں امام دعا میں آیت ادر درود پڑھتے ہیں بھر نمازی حق ہی کہتے ہیں بیبالکل بدعت وشرک ہے۔" (ایمان و نماز اہلست صفحہ 54)

دیو کے بعد ول کے لئے توشرک ہونا نمایت ضروری ہے کیو نکہ وہ اپنے خدا کو حق نبی کہتے ہیں اور خدا کے سواکسی اور کو حق نبی کہنے کا اہل ہی نہیں جانے چنانچہ ان کے لئے شرک ضرور ہوا کہ بیدان کے خدا کی خاص صفت ہے۔ مسلمان تو نبی کریم (علیقے) کو اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا بعد و بیشر و ننذیر 'سراج و منیر سجھتا ہے اس لئے کہتا ہے حق نبی یعنی نبی رحق میں۔

### غير اسلامي رسومات

مسٹر ندیم دیوبدی نے غیر اسلامی رسوات کے عنوان سے صفحہ 34 تا 24 ایسال ثواب، فاتحہ، تیجہ، گیار ہویں، محرم کا علیم، سبیل، شب برأت وغیرہ کو گنادیا حالا نکہ بیہ سب ایسال ثواب بی سے متعلق ہیں اور ہم مسٹر ندیم دیوبدی کے پیرکا فل حاجی الداد اللہ صاحب کا قول جس کو مسٹر ندیم دیوبدی کے پیران پیر مولوی اشرف علی تھانوی نے نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں : "جعرات کے دن کتاب احیاء تیم کا ہوتی تھی۔ جب ختم ہوئی تیم کا وودھ لایا گیا اور بعد وعا کے کچھ حالات مصنف بیان کئے گئے، طریق نذر و نیاز قدیم زماند سے جاری ہے۔ "(المداد المشتاق صفحہ 92)

ملاحظہ کیجئے کہ دودھ لا گیا اور دعا پڑھی گئی وہی صورت مروجہ فاتحہ بطور ثبوت موجود ہے اور اس پر بید ارشاد کہ طریق نذر ونیاز قدیم زمانہ سے جاری ہے۔ مسٹر ندیم دیوری ایر اوگ بینی حاجی صاحب اور مولوی اشرف علی آپ کے نزدیک پیڈت (ہندو) میں ؟

جو صورت آپ نے ہندووں کے پنڈ تول کی بتائی تھی یمال موبود ہے ہے تو آپ کے گھر کی بات تھی۔ اب اجل علاء کرام اٹل اسلام کے اقوال بعلور نمونہ ملاحظہ کیجے کہ تفصیل کی اس مختفر کتاب میں مختائش نہیں۔اشعنۃ اللمعات باب زیارت قبور ہیں ہے:

"تفدیق کردہ شود از میت بعد رفتن آواز عالم تا ہفت زور "میت کے مرنے کے بعد سات روز تک صدقہ کیا جائے۔ ای اشعۃ اللمعات کے ای باب میں ہے "وبعض روایات آمدہ است کہ روح میت ہے آید خانہ خود راشب جمعہ پس نظر می کند کے تقیدیق کند ازوے یانہ "جمعہ کی رات کو میت کی روح اپ گھر آتی ہے اور دیکھتی ہے کہ اس کی طرف سے لوگ صدقہ کرتے ہیں یا نہیں۔

انوار ساطعہ اور حاشیہ خزانیۃ الروایات میں ہے کہ حضور (علیقہ) نے حضرت امیر حز ہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کے لئے تیسرے، ساتویں اور چالیسویں دن اور چھے ماہ اور سال محر کے بعد صدقہ دیایہ تیجہ، چالیسواں، ششماہی اور برسی کی دلیل ہے۔ یہ اس کے لئے ہے جس کا ایمان قرآن و حدیث پر ہے۔ مکر کے لئے نہیں۔ شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی علیہ رحمۃ فرماتے ہیں:

" طعامیحه نواب آل نیاز حصرت امامین نمائید برال قل و فاتحه و درود و خواندن تبرک فی شود و خور دن بسیار خوب است به " ( فناوی عزیز بیه 'صفحه 75 )

یعنی "جس کھانے پر حضرات حسنین کی نیاز کریں اس پر قل اور فاتحہ اور دروو پڑھنلباعث پر کت ہے اور اس کا کھانابہت احجھاہے۔"

مئر ندیم دیوبدی صاحب بید شاہ عبدالعزیز صاحب نیاز کا کھمل طریقہ تعلیم فرہا رہے ہیں اور تم کہتے ہو کہ غیر اسلامی ہے اور شرک ہے کیونکہ نذرو نیاز صرف اللہ کی ہے اب بتاؤکہ مشرک کون ہے ؟ عالم اسلام شاہ عبدالعزیز صاحب علیہ الرحمۃ کے متعلق تو جرائٹ

### اب کشائی کری نمیں کتے البتہ آپ ضرور کا فرومشرک ٹھیریں گے۔ شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی کا تیجہ

شاه عبدالعزيزصاحب محدث دہلوي فرماتے ہيں:

"روزسوم كثرت جوم مردم آن قدربود كه بير ون از حساب است هشتاد و يك كلام الله به شار آمده وزياده جم شد كلمه را حمير نيت ـ " (ملفو ظات صفحه 8)

یعنی تنیسرے دن لوگوں کااس قدر ہجوم تھا کہ شار سے باہر ہے۔اکیا می ختم کلام اللہ شار میں آئے اور زیادہ بھی ہوئے ہوں گے کلمہ طبیبہ کا تواندازہ نہیں۔"

مسٹر ندیم دیوبدی فرمائے ہندوتم ہویاتم شاہ ولی اللہ صاحب کو ہندو سیجھتے ہو؟
اہل عدل وانصاف کے لئے ایک دلیل بھی کافی ہے۔ضدی ہٹ وحرم بے دین کے لئے دفتر
بھی ناکافی۔ان روایات کی روشن میں گیار ہویں شریف اور بار ہویں شریف اور شب برأت
وغیرہ میں ایصال ثواب کامسکلہ حل ہوجاتا ہے۔ فالحمد للله رب العلمین

لیکن د بوبندی د هرم میں بیہ تمام امور مثل فاتحہ، تیجہ، چالیسوال، شب بر**أ**ت، حلیم، گیار ہویں شریف،سب ہی حرام اور غیر اسلامی یعنی کافرانندر سومات ہیں۔

د یوبندی د هرم میں جس کھانے یاشیرینی وغیر ہ پر قر آن کریم پڑھا جائے لیعنی فاتخہ دی جائے وہ حرام ہو جاتا ہے۔ ملاحظہ ہو مولوی رشیداحمہ گنگو ہی فرماتے ہیں :

"محرم میں ذکر شہادت حسین علیہ السلام کرنا اگر چہ بروایات صححہ ہوں یا سبیل لگانا، شربت پلانایا چندہ سبیل اور شربت میں دینایا دودھ پلاناسب نادرست اور تثبیہ روافض کی وجہ سے حرام ہے۔" (فقاد کی رشیدسی صفحہ 147 ، 148) مون ا

مردیوری ی دهرم میں ہندوؤں کے تہوار کا کھانا جائز ہے۔ ملاحظہ ہو: سوال: ہندو تہوار ہولی یادیوالی میں اپنے استاد حاکم ونو کر کو کھیلیں یا پوری یااور کچھ کھانابطور تخفہ مجیح ہیں ان چیزوں کالینااور کھانا استاد 'حاکم ونو کر مسلمان کو درست ہے یا نہیں؟ جواب: درست ہے۔ (فقاوی رشیدیہ صفحہ 488) کا ک ہندوؤں کے تہوار ہولی دیوالی کے چڑھادے کا کھانا دیوبندی دھرم میں درست ہندوؤں کے تہوار ہولی دیوالی کے چڑھادے کا کھانا دیوبندی دھرم میں درست ہوار کو آگھانا تواب انہی گنگوہی صاحب سے سوال ہواکہ جس جگہ زاغ معروفہ کو اکثر حرام جانتے ہوں اور کھانے والے کو پر اکہتے ہوں توالی جگہ اس کو اکھانے والے کو پچھے تواب ہوگایانہ تواب ہوگانہ عذاب ؟

جواب: نواب ہوگا۔ (فقادی رشیدیہ کامل صفحہ 493) 9 9 ک بیابخاہے ندہب کاالتزام ہے۔

مسٹر ندیم دیوہ تدی رقم طراز ہیں: "پڑو! ایک بدعت یہ بھی ہے کہ نماز جمعہ اور میلاد شریف و نعت خوانی کے بعد چند لوگ مسجد میں کھڑے ہو کر سلام پڑھتے ہیں اور سلام بھی نبی والا نہیں بلحہ ایک اردوشاعر کی نعت پڑھتے ہیں۔" (ایمان و نماز اہلسنت صفحہ 47)

پھر کہتے ہیں: "ہمارے ہیارے نی نے توسلام ہیٹھ کر پڑھنے کا حکم فرمایا کہ التحیات میں بیٹھ کر سلام پڑھو کی اوب ہے ہم نی کا سلام پڑھتے ہیں اور جاہل لوگ پر ملی کا سلام پڑھتے ہیں۔"(ایمان و نماز اہلست صفحہ 47)

مسٹر ندی دیوبتدی حضور (علیہ کے کھڑے ہو کر سلام پڑھنے کو کمال منع فرملیہ ہے۔ ھاتوا بر ھانکم ان کنتم صدقین ہم اس امر پر صرف ایک عبارت حضرت علام محقق اسلام سیدی مولانا عبدالحق صاحب محدث وہلوی (رضی اللہ تعالی عنہ) کی پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ قبل ازیں یہ باور رہے کہ حضرت مولانا عبدالحق صاحب محدث وہلوی (رضی اللہ تعالی عنہ) کا تقوی و طمارت، زہدوریاضت محاج بیان صاحب محدث وہلوی (رضی اللہ تعالی عنہ) کا تقوی و طمارت، زہدوریاضت محاج بیان شیس بایں ہمہ صفات ارشاد فرماتے ہیں:

"اے اللہ میراکوئی عمل ایبا نہیں جے تیرے دربار میں پیش کرنے کے لاکق سمجھوں۔ میرے تمام اعمال میں فساد نیت موجود رہتی ہے البنہ مجھ حقیر فقیر کا ایک عمل صرف تیری ذات پاک کی عنایت کی وجہ ہے بہت شاندار ہے اور وہ یہ ہے کہ مجلس میلاد کے موقع پر کھڑے ہو کر سلام پڑھتا ہوں اور نہایت ہی عاجزی اور انگساری محبت و خلوس کے موقع پر کھڑے ہو کر سلام پڑھتا ہوں اور نہایت ہی عاجزی اور انگساری محبت و خلوس کے

ساتھ تیرے حبیب پاک (علی کے درود و سلام بھیجتا ہوں۔ اے اللہ (عزوجل) وہ کون سا مقام ہے جہال میلاد مبارک ہے زیادہ تیری خیر ویر کت کانزول ہو تاہے۔ اس لئے اے ارحم الراحمن مجھے پکا یقین ہے کہ میر ایہ عمل بھی بیکار نہ جائے گابلحہ یقینا تیری بارگاہ میں مقبول ہو گااور جو کوئی درود و سلام پڑھے اور اس کے ذریعے دعا کرے وہ بھی مستر د نہیں ہو سکتی۔" ہوگااور جو کوئی درود و سلام پڑھے اور اس کے ذریعے دعا کرے وہ بھی مستر د نہیں ہو سکتی۔" (اخبار الاخیار شریف متر جم اردو صفحہ 924)

مسٹر ندیم دیوبتدی ہوش آیا۔ تمہاری ان خرافات سے بیہ تو ٹابت ہو گیا کہ تمہارا فرہب نامہذب حضرت علامہ محقق اسلام مولانا عبدالحق صاحب محدث دہلوی (رضی الله تعالیٰ عنہ) کے فد ہب اہلسنت کے قطعاً خلاف ہے۔ اب تم شیخ محقق کو بھی ہر ملوی کمو تو کہتے رہواس سے یہ ٹابت ہوا کہ بھی تو تعلم ہدایت وصداقت ہے۔

مسٹر ندیم دیوبدی نے عمد نامہ کو بھی غیر اسلامی رسومات میں ذکر فرماتے ہوئے لکھا ہے:
"پچو ابعض جاہل اور ہے دین لوگ ایک کاغذ پر لکھا ہوا عمد نامہ قبر میں مردے کے ساتھ رکھ
دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس سے سوال وجواب نہیں ہو تا۔" (ایمان و نماز اہلسنت صفحہ 42)
سبحان اللہ! دیو کے بعدوں کی ہربات نرالی ہے ہمارے علاء کرام رضوان اللہ تعالی
علیم اجمعین نے فرمایا کہ میت کی پیشانی یا کفن پر عهدنامہ لکھنے سے اس کے لئے امید مغفرت

1- امام ابوالقاسم صفاء شاگرد امام نصیر بن یجی تلمیذ شخ المذ بب سیدنا امام ابو بوسف و محرر
 المذ بب سیدنا امام محدر حمیم الله تعالی نے اس کی نصر تحور وایت فرمائی۔

2- امام نصیر نے فعل امیر المومنین فاروق اعظم (رضی الله تعالیٰ عنه) سے اس کی تائیدو تقویت کی۔

3- امام برازی نے جیز کیروری میں

4- علامه مد تق علائی نے در مختار میں اس پر اعتماد فر مایا۔

5- امام فقيهدائن عجيل وغيره كابهى يمي معمول رما-

6- امام اجل طاؤس تابعی شاگر دسینا عبدالله بن عباس رضی الله تعالیٰ عنهم ہے مروی ہے کہ
انہوں نے اپنے کفن میں عمد نامہ لکھے جانے کی وصیت فرمائی اور حسب وصیت ان کے کفن
پر لکھا گیا۔

7- بلحہ حفرت کیرین عباس بن عبدالمطلب (رضی اللہ تعالیٰ عنم) نے جورسول اللہ (علیہ شادت لکھانیز ترفدی میں سیدنا (علیہ اللہ کے پچاکے بیٹاور صحافی ہیں خود اپنے کفن پر کلمہ شادت لکھانیز ترفدی میں سیدنا صدیق اکبر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) ہے روایت کی رسول اللہ (علیہ ہے) نے فرمایا جو ہر نماز میں سلام کے بعد بید دعا (عمد نامہ) پڑھے فرشتے اسے لکھ کر مہر لگا کر قیامت کے لئے اٹھار کھتے ہیں جب اللہ تعالیٰ اس مدے کو قبر سے اٹھائے فرشہ ونوشتہ ساتھ لائے اور ندا کی جائے عمد ہیں جب اللہ تعالیٰ اس مدے کو قبر سے اٹھائے فرشہ ونوشتہ ساتھ لائے اور ندا کی جائے عمد طائوس انما امر بھذا الکلمات فکتب کفنه "ام طاؤس کی وصیت سے یہ عمد نامہ ان کے کفن پر لکھا گیا۔

امام فقیہ ان جیل نے اس وعائے عمد نامہ کی نبیت فرمایا" اذا کتبت هذا الدعا و جعل مع المیت فی قبرہ وقاہ الله فتنة القرب و عذابه "جب بر لکھ کر میت کے ساتھ قبر میں رکھ دیں تواللہ تعالی اے سوال کرین وعذاب قبر سے امان دے گا۔ بطور اختصاران چند کلمات پر اکتفاکر تا ہوں ورنہ اور بھی روایات نقل کی جاستی تھیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ اسلام کے ایسے جلیل علاء وائمہ دین عمد نامہ کے بارے میں وصیت فرما کیں اور مسٹر ندیم مدة دیو ' ان جیسے تمام آئمہ اسلام کو جائل ویے دین بتائے تو لعنت ہے ایسے خبیث بھتان کھر فوالے پر۔ لاحول و لا قوۃ الا بالله العلی العظیم۔

چنانچہ بقیہ بحواس اور افترافی الدین مثلاً مسٹر دیوبدی کا صلوۃ و سلام، میلاد، جمعہ کے بعد سلام، دورد لکھی اور گنج عرش وغیرہ کا افترا بھی ای قبیل ہے ہے پچھلے صفحات پر تذکرہ ہو چکامزید لکھنے کی ضرورت نہیں جب کہ ان کادین دیوبدی ہے جس کے غیر مسلم ہونے کامزید کھنے کی ضرورت نہیں جب کہ ان کادین دیوبدی ہے جس کے غیر مسلم ہونے کامن نفیس خود ندیم دیوبدی اقرار فرما چکے ہیں اور ہمارادین دین مصطفوی (علیہ ہے)

ہے ہم کوان سے اور ان کو ہم سے کیاعلاقہ ان سے کمہ دو"لکم دینکم ولی دیں "و دیو کے بعدوں سے ہم کو کیا غرض دیو کے بعدوں سے ہم کو کیا غرض ہم ہیں عبدالمصطفیٰ پھر تھے کو کیا انگو شھے چومنا

مسٹرندیم دیوہدی فرماتے ہیں: "بعض جاہل حضور کانام آنے پریااذان تکبیر وغیرہ میں انگوشے چومتے ہیں یہ بالکل غلط ہے ہمارے نبی (علیقے) نے اس کا حکم نہیں دیا۔۔۔۔۔انگوشے چومنلدعت ہے۔" (ایمان ونماز المسنت صفحہ 42)

کسی نے کیاخوب فرمایا کہ جھوٹا آدمی سب کو جھوٹا ہی جانا ہے ای طرح یہ جائل دیوبری کا پی طرح سب کو جائل تصور کر تاہے حالا نکہ باب تقبیل ابہا مین (انگوشھے چومنے) میں ہمارے فقہاء کرام کی متعدد اساد موجود ہیں جس میں چند شختے نمونہ از خروارے ملاحظہ مول:

علائے محدثین نے اس باب تقبیل ابہا مین میں حضرت فلیفہ رسول اللہ (علیفہ)
سیدنا صدیق اکبر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) و حضرت ربحانہ رسول (علیفہ) سیدنا اوالعباس خضر علی الحبیب الکریم و حسین و حضرت نقیب اولیائے رسول اللہ (علیفہ) سیدنا اوالعباس خضر علی الحبیب الکریم و علیم جمیعا الصلوٰۃ والتسلیم وغیر ہم اکابر دین سے حدیثیں روایت فرمائیں جس کی قدرے تفصیل امام علامہ مشمس الدین سخاوی (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) نے کتاب متطاب مقاصد حنہ میں ذکر فرمائی اور جامع الرموزشر ح نقابیہ مخضر الو قابیہ و فراوی صوفیہ و کنز العباد ور دالمحتار حاشیہ ور مختار و خشر ہاسلف صالحین میں حفظ صحت بصر وروشنائی چشم کے لئے بحرب اور معمول ہونا عی سند کوکافی ہے۔

مولانا على قارى رحمة الله البارى فرمات بين قلت و اذا ثبت رفعه الى الصديق رضى الله تعالى عنه فيكفى للعمل به لقوله عليه الصلوة والسلام عليكم بسنتى و سته الخلفاء الراشدين "يعنى صديق اكبر (رضى الله تعالى عنه) ك

بی اس فعل کا ثبوت عمل کوبس ہے کہ حضور علیہ فرماتے ہیں میں تم پر لازم کر تا ہوں اپنی سنت اور اپنے خلفائے راشدین کی سنت رضی اللہ تعالی علیم اجمعین۔ تو صدیق اکبر (رضی اللہ تعالی علیم اجمعین۔ تو صدیق اکبر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) ہے کی شے کا ثبوت بعینہ حضور (علیہ ) ہے ثبوت ہے۔ امام سخاوی المقاصد اللہ تعالیٰ عنہ ) ہے کی شے کا ثبوت بعینہ حضور (علیہ ) ہے ثبوت ہے۔ امام سخاوی المقاصد الحمنہ فی الاحادیث الرائدہ علی الالرنہ میں فرماتے ہیں :

صريث: "مسح العينين بباطن اغنى البسابتين بعد تقبيلهما عند سماع قول الموذن اشهدان محمد رسول الله مع قوله اشهدان محمدا عبده ورسوله رضيت باالله ربا وبالاسلام دينا و بمحمد ( الماراله نبيا ذكرة الاويلمي في الفردوس لمن حديث ابي بكر الصديق (رضى الله تعالى عنه) ان لما سمع قول الموذن اشهدان محمد ارسول الله فقال هذا وقبل باطن الاغلتين اسباتين و مسح عينيد فقال (الله الله الله عنه منه مثل مافعل خليلي فقد حلت علیه شفاعی کینی مؤذن ہے اشدان محمد رسول اللہ سن کر انگشتان شادت کی پورے جانب باطن سے چوم کر آنکھول پر ملنا اور سے دعا پڑھنا اشہدان محمدا عبدہ و رسوله رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا و بمحمد (سيسلم) نبيا- اس مديث كوويلى ن مندالفر دوس میں حدیث سید ناصدیق اکبر (رضی الله تعالیٰ عنه ) ہے روایت کیا کہ جب اس جناب نے مؤذن کو اشھدان محمد رسول الله کتے نایہ دعایر حی اور دونوں کلمہ کی انگلیوں کے بورے جانب زیریں ہے چوم کر آنکھ سے اگائے اس پر حضور علیہ نے فرمایا جو ابیا کرے جیسا میرے بیارے نے کیا اس پر میری شفاعت حلال ہو جائے۔ حضرت ایوالعباس اور ائن ابی بحر روادین صوفی نے اپنی کتاب موجبات الرحمه و عزائم المخفر و میں ای سندے حضرت سیدنا خضر علیہ السلام ہے روایت کی کہ وہ ارشاد فرماتے ہیں جو شخص مؤذن ے اشهدان محمد رسول الله من کر مرحبا بحبیبی قرة عینی محمد بن عبدالله ( المنظم الله المنظم على الموضى إلى المعلى المعالى المعلى و تھیں۔ شمل الدین محمد بن صالح مدنی معجد مدینہ طبیبہ و خطیب نے اپنی تاریخ میں حجر مصری ے جو کہ سلف صالحین سے تھے نقل کیا کہ میں نے انہیں فرماتے سناجو مخف نی علیہ کاذکر پاک اذان میں سن کر کلمہ کی انگلی اور انگوٹھا ملائے اور انہیں یوسہ دے کر آنکھوں سے لگائے اس کی آنکھیں بھی نہ و تھیں۔

کی امام مدنی فرماتے ہیں فقہہ محمدی سعید خولانی سے مروی ہواکہ انہوں نے فرمایا محصے فقیہ عالم ابوالحن علی بن محمد مرید حیبی نے فہروی کہ مجھے فقیہ داہد بلالی نے امام حسن علی جدہ الکر یم وعلیہ الصلوۃ والتعلیم نے فہروی کہ حضرت امام نے فرمایا: "جو مخص مؤذن کو علیہ والسلام الله کتے من کریہ دعا پڑھے مرحبا بحیبی و قرۃ عینی اشھدان محمد رسول الله کتے من کریہ دعا پڑھے مرحبا بحیبی و قرۃ عینی محمد بن عبدالله (سنوالله) اور اپ اگو شھے چوم کر آئھوں پرر کھے نہ کبھی اندھا ہونہ آئھوں پر کھے نہ کبھی اندھا ہونہ آئھوں کے خواجہ مش الدین محمد بن الی نفر مخاری سے یہ حواجہ مش الدین محمد بن عبدالله عمر مؤذن سے کلم شادت من کرانگو ٹھوں کے نافن چومے اور آئھوں سے ملے اور یہ وعایر ہے اندھانہ ہو۔

اس جابل دیوبندی ہے سوال بیجئے کہ اگر رعلم ہوتا توالی صرتے عبارات ہے بے خبری دن میں سورج کے انکار سے با خبری دن میں سورج کے انکار سے ناشی اس پر مگرہ میہ کہ حق پر عمل کرنے والوں کو جابل متائے۔

اعلیٰ حضرت امام احمد رضاخال فاضل بریلوی (رضی الله تعالیٰ عنه) فرماتے ہیں۔
عقل ہوتی تو خدا ہے نہ لڑائی لیتے

یہ گھٹا کیں اے مقصود بردھانا تیرا
تبلیغی جماعت کے اوصاف
تبلیغی جماعت کے اوصاف

مسرند يم ديوبدي تحرير فرماتي بين :

" ہے عاشق ایسے لوگ ہوتے ہیں جو نی والا کام کرتے ہیں لوگوں کی نمازیں تھیجے کراتے ہیں لوگوں کی نمازیں تھیجے کراتے ہیں گھر گھر جاکر مسجد میں نماز کی وعوت دیتے ہیں یہ لوگ ہر جعرات کو مدنی مسجد فیڈرل بی اریان و نماز اہلسنت صفحہ 14) فیڈرل بی اریان و نماز اہلسنت صفحہ 14)

د بوہندی تبلیغی جماعت کے اوصاف حمیدہ بیان کئے جارہے ہیں ملاحظہ فرمائے کہ یہ کون لوگ ہیں ؟

تبلیغی جماعت کے امیر مولوی محمد ذکریا یکنے الحدیث مظاہر العلوم سمار نپوری کی زبانی سنئے فرماتے ہیں۔"بہت سے تاجروں اور رئیسوں کامقولہ جو متعدد علماء بلحہ خود مجھ سے بھی کما گیا کہ حضرت جی ہم لوگ تو آپ ہے بہت خفااور دور رہتے تھے اس تبلیغ کی ہدولت آب تک پنچنا ہوا۔ یہ مقولہ بلا تصنع بلا مبالغہ سو آدمیوں سے زائد سے میں نے سا ہوگااس ے کس کوانکار ہوسکتاہے کہ سمی شہر میں علماء حقہ (دیوبعدی) میں سے تبلیغ سے پہلے جانا کتنا و شوار تھا اور وعظ کہنے کا تو واہمہ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ حضرت علیم الامت (اشرف علی تھانوی) کواپنی اہلیہ محترمہ کے جے ہے واپسی پر بھی تشریف لے جانے پر کس قدر اذیت دی گئی اور مخالفین نے جلی کے تار کاٹ دیئے مکان کامحاصرہ کر لیااور حضر ت (تھانوی) پر حملہ کیا میزبان کی خوش اسلولی اور بہترین انتظام کی وجہ سے حضرت (اشرف علی تھانوی) کو اس مكان سے دوسرے مكان ميں اند جرے كے اندر پنچلا گيا۔ 38 ھ ميں جب حضرت سار نیوری تین سوخدام کے ساتھ مج پر تشریف لے جارہ بھے بیا ناکارہ بھی اس میں ہمر کاب تھا تو اہل بمی کے شری اور فسادی مخالفین کے خوف سے حضرت کو مع قافلہ کے بھی ہے دس میل دور ایک قبر ستان میں ٹھہر ایا گیا تھااور وہاں خیے لگائے گئے تھے علائے و بوید کا بھی میں علی الاعلان جانا کس قدر و شوار تھااس سے ظاہر ہے کہ بھی کی کسی مجد میں کسی معروف دیویندی کانماز پڑھ لینا معلوم ہو جاتا تواس معجد کو پاک کرایا جاتا تھا۔" (تبلیغی جماعت پر چند عمومی اعتراضات صفحه 34)

غور طلب بیہ امر ہے کہ وہ زمانہ آج ہے بہت بہتر اور افضل تھا۔ علمائے کرام کی کثرت تھی اور مسلمانوں میں بے نہایت قدرومنز لت کی نگاہ ہے دیکھے جاتے بلحہ ان کے لئے آئھوں کا فرش بھھاتے گوشہ قلب میں بٹھاتے۔ آخر ان چند علماء جو علماء دیوب معروف میں۔ عداوت ودشمنی کی کیاوجہ تھی ؟ دوسرے علمائے کرام ہے کبھی کسی نے کوئی تعارض نہ

كيابلحه بميشه عزت واحزام استقبال كيا-

اس عداوت اور نفرت کی منابینہ تھی کہ علائے دیوندنے مسلمانوں کی جائیدادیں چھین لی تھیں یا مکانوں پر قبضہ کر لیا تھایا د کانوں اور کار خانوں میں خیانت کی یا چوری کی ہواور ڈاکے ڈالے ہوں بیہ توکوئی بات نہ تھی بھروجہ نفرت ؟

وجہ نفرت صرف اور صرف حضور پرنور شافع ہوم النشور علی تھانوی صاحب علم استاخی اور تو بین کرنا ہے۔ دہیدہ ہوں کے حکیم الامت مولوی اشرف علی تھانوی صاحب علم پاک حضور علیہ کے متعلق لکھتے ہیں: "پھریہ کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بھول ذید صحیح ہو تو دریافت طلب یہ امر ہے کہ اس غیب ہے مراد بعض غیب ہے یا کل اگر بعض علوم غیبہ مراد ہیں تو اس میں حضور علیہ ہی کیا تخصیص ہے ایساعلم غیب تو زیدہ اگر بعض علوم غیبہ مراد ہیں تو اس میں حضور علیہ ہی کیا تخصیص ہے ایساعلم غیب تو زیدہ عمرو بلحہ ہر صبی (پی)، مجنون (پاگل) بلحہ جمیع حیوانات دیمائم کے لئے بھی حاصل ہے۔ "عمرو بلحہ ہر صبی (پی)، مجنون (پاگل) بلحہ جمیع حیوانات دیمائم کے لئے بھی حاصل ہے۔ " کمتبہ تھانوی کرا ہی)

دیکھئے حضور علی کے علم کوزید و عمر وہر عام آدمی بلحہ بچہ اور پاگلوں سے بھی جی نہ اتو کہہ دیا کہ ایبا تو جمیع حیوانات ویمائم کو بھی حاصل ہے۔ جمیع حیوانات میں تمام حیوان داخل ہیں جن سے تثبیہ دی جارہی ہے اور کل غیب کے بارے میں لکھا ہے:"اگر تمام علوم غیب مراد ہیں اس طرح کہ اس کی ایک فرو بھی خارج نہ رہ تواس کابطلان ولیل نعتی وعقلی سے ٹابت ہے۔" (حفظ الا بمان 'صفحہ 7 ' مکتبہ تھانوی کراچی)

، حاصل کلام ہیہ ہے کہ کل علم غیب کوباطل قرار دے رہاہے بعض کو مانتاہے کہ بعض علوم غیبیہ میں تواس میں حضور علی کی کیا تخصیص ایساعلم تو۔۔۔۔

پس میں وجہ تھی مسلمانوں کے جذبات کو بھڑ کانے اور ان کی مخالفت پر آمادہ کرنے کی جس کی وجہ تھی مسلمانوں کے جذبات کو بھڑ کانے اور ان کی مخالفت پر آمادہ کرنے کی جس کی وجہ سے ساری دنیا ئے اسلام علمائے دیوبتد سے متنفر ہو گئی اس ماحول کو دکھے کر مولوی الیاس وہلوی نے منافقین کی طرح ایک شیطانی گشکر کی جیاد رکھی اور رفتہ رفتہ مسلمانوں کو فریب دیتے رہے یہاں تک کہ اب ان کی تعداد خاصی ہے اس سے ان کا مقصود

اسلام کی خدمت نه تقابلته اشرف علی تقانوی کی تعلیم کو پھیلانا مقصود تقاله ملاحظه ہو مولوی الیاس دہلوی فرماتے ہیں: "حضرت مولانا (اشرف علی) تقانوی نے بہت بڑاکام کیا ہے بس میرادل چاہتا ہے کہ تعلیم توان کی ہواور طریقه تبلیخ میرا ہو کہ اس طرح ان کی تعلیم عام ہو جائے۔" (ملفوظات الیاس صفحہ 57)

دیوبدیوں کے عیم الامت تھانوی نے کتابواکام کیاکہ سرکارلد قرار علیہ کے علم پاک کو تمام حیوانات کے برابر کردیااور اشرف علی رسول الله اللهم صل علی سیدنا و مولانا نبینا اشرف علی کو تسلی بخش بنادیا۔ جو عبرت کے لئے کافی ہاں سیدنا و مولانا نبینا اشرف علی کو تسلی بخش بنادیا۔ جو عبرت کے لئے کافی ہاں سیدنا و مولانا نبینا اشرف علی کو تسلی بخش بنادیا۔ جو عبرت کے لئے کافی ہاں سیدنا و مولانا نبینا اشرف علی جات دیوبتدی راہ حق سے بھی واضح ہے کہ تبلیغی جمات دیوبتدی راہ حق سے بھی واضح ہے کہ تبلیغی جمات دیوبتدی راہ حق سے بھی واضح ہے کہ تبلیغی جمات دیوبتدی راہ حق سے بھی واضح ہے کہ تبلیغی جمات دیوبتدی راہ حق سے بھی واضح ہے کہ تبلیغی جمات دیوبتدی راہ حق سے بھی واضح ہے کہ تبلیغی جمات دیوبتدی راہے کا براہت اور اصلاح سے بید جیں۔



المالية المالية

WWW.NAFSEISLAM.COM

# محبوب رب العالمين اورمشائخ ديوبند

تبلیغی جماعت کے مرکزی امیرمولوی محمد ز کریا محدث سمار نپوری محضور اکرم سید عالم وللك المائخ والوبندے موازنہ كرتے ہيں اور تحرير فرماتے ہيں: "ابو داؤد شريف میں ایک حدیث نقل کی گئی ہے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ مدائن (شہر کانام) حضور اقدى والما المالية المالية الماديث نقل كياكرت تقد جونى كريم والمالية المالية المالية لوگوں کے متعلق غصہ میں فرمایا جولوگ ہیہ حدیثیں سنتے تھے اور حضرت سلمان فاری رضی الله عنه کے پاس جاکر نقل کرتے تو حضرت سلمان فاری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے تھے کے حذیفہ کواپی احادیث کا زیادہ علم ہے لوگ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے پاس جا کر کہتے کہ ہم نے حضرت سلمان (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) ہے تمہاری حدیثیں نقل کیس انہوں نے نہ تو تقىدىق كى نە ىحكذىب كى حضرت حذيفه رضى الله تعالى عنه 'حضرت سلمان رضى الله تعالى عنه کے پاس گئے اور ان سے دریافت کیا کہ آپ میری ان احادیث کی تقدیق کیوں نہیں کرتے جو خود آپ نے بھی حضور ہیں تھا ہے ہی جس حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم اللہ انتہا ہے تاراضی کے درمیان میں بعض لوگوں کے متعلق کچھ فرما دیتے تھے!ور بعض او قات بعض لوگوں کی کسی مسرت کی بات پر مسرت کا اظهار فرمادیتے تھے تم اس فتم کی روایات نقل کرنے ہے یا تو رک جاؤ کہ جن کی وجہ ہے بعض لوگوں کی محبت اور بعض لوگوں کی طرف ہے لوگوں کے دلوں میں ناراضی پیدا ہو اور آپس میں اختلاف پیدا ہوتم کو معلوم ہے کہ حضور اقدی واقدی الم الم اللہ اللہ میں فرمایا کہ میں ایک آدمی ہول ، دو سرے آدمیوں کی طرح سے مجھے بھی غصہ آجا آئے پس جس آدمی کومیں نے غصہ میں کچھے كها بويا الله تواس كينے كولوكوں كيلئے رحمت اور قيامت كے دن بركات كاسبب بنا-يا توتم الی حدیثیں نقل کرنے ہے رک جاؤور نہ میں امیرالمومنین کے پاس تمہاری شکایت لکھوں

خود حضور اقد س حکیم الامت (اشرف علی تعانوی) سے افاضات الیومیہ بیں نقل کیا گیا ہے کہ مشائخ کے یہاں جو مقربین بصیغہ اسم مفعول ہوتے ہیں ان بیں ایک دو کر بین بصیغہ اسم فاعل بھی ہوتے ہیں ہروقت بھے کو اور دو سرے متعلقین کو کرب بیں رکھتے ہیں جمعوث بچ لگاتے ہیں جس سے چاہا بھے کو ناراض کرویا جس سے چاہا راضی کردیا۔ بحر اللہ ہمارے بزرگ اس سے صاف ہیں۔ حضرت مولانا محمر قاسم صاحب نانوتوی بانی دارالعلوم دیوبند تو کسی کی شکایت شروع کی فورا "منع فرادیا کرتے تھے کہ شکایت سنتے ہی نہ تھے جمال کسی نے کسی شکایت شروع کی فورا" منع فرادیا کرتے تھے کہ چپ رہو ہیں سنتا نہیں چاہتا اس کے بعد کسی کی ہمت ہی شکایت کی نہ ہوتی تھی اور حاتی صاحب (ایداد اللہ) سب من کر فرادیے تھے کہ تم نے جو پھی بیان کیا اور فلاف مخص کی صاحب نے عرض کیا صاحب نے عرض کیا حضرت گنگوی (رشید احمر) کا اس بارے ہیں کیا معمول تھا فرمایا کہ ایک صاحب نے حضرت گنگوی (رشید احمر) کا اس بارے ہیں کیا معمول تھا فرمایا کہ ایک صاحب نے حضرت سے سوال کیا تھا کہ آپ سے لوگ دو سروں کی شکایت بیان کرتے ہیں آپ پر کوئی اثر ہو تا ہو فرمایا کہ ہو تا ہے اور وہ یہ کہ ہیں سمجھ لیتا ہوں کہ دو نوں ہیں رنجش ہے گرمن لیتے تھے سب فرمایا کہ ہو تا ہے اور وہ یہ کہ ہیں سمجھ لیتا ہوں کہ دو نوں ہیں رنجش ہے گرمن لیتے تھے سب ( تبلینی جماعت پر چند عموی) عتراضات اور ان کے مفصل جوابات 'صفیہ ۱۸۲ آپ

## ديوبندي دهرم مين معصوم كون؟

ندکورہ مالا دونوں روایات متعلہ میں مشائخ دیوبند اور اللہ کے رسول جمالہ و وہنے ہوں ہے کہ مشائخ کے یہاں مقربین میں ایک دو کربین بھی ہوتے ہیں ہورفت شخ کو اور دو سرے متعلقین کو کرب میں رکھتے جھوٹ کی دو کربین بھی ہوتے ہیں جو ہروفت شخ کو اور دو سرے متعلقین کو کرب میں رکھتے جھوٹ کی لگاتے ہیں جس سے چاہا شخ کو ناراض کردیا جس سے چاہا راضی کردیا چنانچہ نی کریم ہنتی ہیں ہوتے ہیں جس سے جاہا شخ کو ناراض کردیا جس سے جاہا راضی کردیا چنانچہ نی کریم ہنتی ہیں ہوتے ہیں کریم ہنتی ہیں ہوتے ہیں کریم ہنتی ہیں ہوتے ہیں کا راضی کے در میان میں بعض او گات میں بعض او گات ہیں ہوتے ہیں نازیا اور حقیقت کے خلاف اور بعض او گات میں بعض او گات ہیں مسرت کی بات پر مسرت کا اظمار فرماتے بینی عد سے براتھ جاتے جن کی وجہ سے بعض اوگوں کی مسرت کی بات پر مسرت کا اظمار فرماتے بینی حد سے براتھ جاتے جن کی وجہ سے بعض اوگوں کی حد سے براتھ جاتے جن کی وجہ سے بعض اوگوں کی حد سے براتھ بینی غم وغصہ اور

نفرت پیدا ہو جاتی اور آپس میں اختلاف یعنی دشمنی اور فساد پیدا ہو جاتا ہے وہ بھی ایک آدمی ہیں دوسرے آدمیوں کی طرح ، انہیں بھی عضتہ آجاتا ہے چنانچہ ان کے ارشاد (احادیث) کو نقل نہ کیا جائے۔مشائح ویوبیدان عیوب سے پاک وصاف ہیں وہ مکر بین میں ے کسی کی شکایت سنتے ہی نہیں اگر س بھی لیس توان پر کوئی اثر نہیں ہو تا چنانچہ میں مشارُخُ د بوبید (معاذاللہ) معصوم ہیں ان کے سواسب خاطی اور عاصی ہیں (معاذاللہ)۔عزیزانِ ملت! نبی کریم علی کے بارے میں دیوبندی افکار مطالعہ فرمائے ، اب ابو داؤد شریف کی حدیث کو مطالعہ فرمائیں، ابو داؤد شریف میں ہے، عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ: " میں جو حدیث رسول اللہ علیقے سے سنتااس کو لکھ لیتاا ہے یاد کرنے کیلئے پھر قریش کے لوگوں نے مجھے منع کیالکھنے سے اور کہاتم ہربات لکھ لیتے ہو حالا نکہ رسول اللہ مالی ہے بھر ہیں، باتیں کرتے ہیں غصے اور خوشی دونوں حالتوں میں، یہ سن کر میں نے لکھنا چھوڑ دیا، پھر میں نے رسول اللہ علیہ سے اس کاذکر کیا۔ آپ نے انگلیوں سے اپنے منہ کی طرف اشارہ کیااور فرمایالکھاکر، قتم ہےاس ذات پاک کی جس کے اختیار میں میری جان ہے نہیں نکلتی اس منہ سے کوئی بات مگر سجی ، خواہ غصہ ہو یا خوشی ہو۔" عزیزانِ ملت! د بوبیدی د هرم میں نبی اکرم سیدِ عالم علیہ کے متعلق عقیدہ سیر ہے کہ وہ ناراضی اور خوشی کے در میان الیم باتیں کرتے ہیں جن کی وجہ ہے لوگوں میں عداوت اور دستمنی اور فساد پیدا ہو تاہے جبکہ حضور اکر م علیہ کاار شاد ہماراایمان ہے، مزید برال فتم کے ساتھ فرمانا کہ لکھاکر ، نہیں نکلتی اس منہ ہے کو ئی بات گر بچی ، خواہ غصہ ہویا خوشی ہو۔اس پر مسلمانوں کا ايمان اور ديوبتدي كيلي آفت جان! سبحان الله وبحمده

الله سجانه و تعالیٰ کی گواہی

فرماتا ہے: وانك لعلى خلق عظيم "اور بيشك (اے محبوب) تمهارى خوُبو (خلق) برى شان كى ہے۔ " جن كے خلق كوالله عزوجل عظيم فرمائے، بيران كو فسادى بتائيں، كم غطر أئيں، اور اپنج ديو تاؤل كى عصمت كو ثابت كر كے انكو معصوم ٹھرائيں، اور ليجئے اللہ فروجل ارشاد فرماتا ہے: و ما ينطق عن الهوى ٥ ان هوا الا و حى يو حى ٥ (النجم:

س- س) اور وہ(محمد ﷺ کھٹے ہے۔) کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کرتے وہ تو نہیں مگرجو وہی انہیں کی جاتی ہے؛ اللہ واحد قبھار فرما تا ہے کہ میرا محبوب کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کرتاوہ تو وہی فرما تا ہے جوان کو وہی کی جاتی ہے۔

بعد نزول قرآن بھی دیوبندی گتاخ امیرالمومنین کے عہد میں یہ بہتان لعین اور توہین مبین ان کے جانب منسوب کرتا ہے کہ وہ ناراضگی اور مسرت کی حالت میں ایسی ہاتیں کرتے جس سے لوگوں کے دلول میں ناراضگی یعنی نفرت وعداوت پیدا ہواور آپس میں اختلاف یعنی فتنہ و فساد پیدا ہو۔ یہ قرآن کریم کے خلاف بعناوت اور مسلمانوں میں رنج وعداوت پیدا کرتا ہے 'یمی دیوبندی دھرم کی اساس ہے۔

اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ مجر رسول اللہ اللہ اللہ والطبعواللہ واطعبوالرسول فرمان ہے الذا وہ مسلمانوں کو حکم دیا ہے : بالہ اللہ دیا اللہ واطعبواللہ واطعبوالرسول ولا تبطلو اعمالکم (محر : ۳۳) اے ایمان والو اللہ کا حکم مانو اور رسول کا حکم مانو اور اللہ والے عمل اللہ والے عمل باطل نہ کو اس سے معلوم ہوا کہ جو ان کے حکم کو حق نہ جانے اس کے عمل باطل اور برباد میں چنانچہ ارشاد فرما تا ہے : من معلیم الرسول فقد اطاع اللہ (النہاء: باطل اور برباد میں چنانچہ ارشاد فرما تا ہے: من معلیم الرسول فقد اطاع اللہ (النہاء: محرب نے رسول کا حکم مانا اور اس نے اللہ کا حکم مانا اور اس نے اللہ کا حکم مانا اور اس نے اللہ کا حکم مانا ور اس نے اللہ کا محمل مانا ور اس نے بیارے محبوب نے فرما تا ہے: قل اطبعوا اللہ والرسول فان تولوا فان اللہ لا یعب الکفرین (آل عمران: ۳۲) کافر معلوم ہوا کہ جو ان کے حکم کو حق نہ جانے اور منہ پھیرے وہ کا فرہے۔ کافر معلوم ہوا کہ جو ان کے حکم کو حق نہ جانے اور منہ پھیرے وہ کا فرہے۔

ہم نے صرف بطور نمونہ چند آیات نقل کیں ورنہ اس طرح متعدد آیات قرآن حکیم ں نہ کوروموجود ہیں۔

غورطلب بدامرے کہ جو حضور واللہ کا ارشاد طیبات کو حق نہ مانے وہ کا فرہے توجو اللہ کا کیا حال ہوگا۔ ان کا توجو ان کے ارشادات کو باعث زاع و فساد بتائے اس کی شقادت قلبی کا کیا حال ہوگا۔ ان کا رب عزوجل تو ان کی شان میں فرما آ ہے۔ ھوالذی بعث فی الامین رسولا منهم یتلوا علیهم ایتدویز کیهم و یعلمهم الکتب والحکمد (الجمعہ: ۲) وہی ہے جس نے ان

پڑھوں میں ای میں ہے ایک رسول محمد (هندہ کا ایک کے ان پر اس کی آیتیں پر ہے ہیں اور انہیں پاک کرتے ہیں اور انہیں کتاب و حکمت کا علم عطا فرماتے ہیں'

ملاحظہ ہو۔ جس ذات پاک کو اللہ عزوجل پاک فرمانے والا فرمائے اس محبوب کو یہ شقی القلب فسادی اور نفرت و عداوت پیدا کرنیوالا بتائیں اور امیرالمومنین سے شکایت لکھنے کی وحم کی دیں کیا نہ دیکھا اس منافق کو جس کا ایک یمودی سے جھڑا تھا۔ حضور ہنگائے الیہ بہتر کے حق میں فیصلہ فرمادیا۔ منافق اس فیصلہ پر راضی نہ ہوا اور یمودی کو مجبور کیا اور سیدنا عمرفاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے حضور لیکر آیا۔ یمودی نے آپ سے عرض کیا کہ اس کا فیصلہ حضور ہنگائے ہے نے فرمادیا ہے گریہ فیصلہ سے راضی نمیں آپ سے فیصلہ چاہتا اس کا فیصلہ حضور ہنگائے ہے نے فرمادیا ہے گریہ فیصلہ سے راضی نمیں آپ سے فیصلہ چاہتا ہے۔ فرمایا کہ بال میں ابھی آگر فیصلہ کر آبوں یہ کمہ کرمکان میں تشریف لے گئے اور تکوار الکراس منافق کو قتل کرویا اور فرمایا کے جو اللہ اور اس کے رسول ہنگائے ہی کے فیصلہ سے راضی نہ ہواس کا میرے پاس یہ فیصلہ ہے۔

کاش تبلیغی جماعت کا امیرز کریا اپنا بیہ مضمون فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے حضور پش کرتا تو یقینا امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایسے لوگوں کو واجب القتل مخراتے اور قتل فرماتے۔ نیز معلوم ہوا کہ جو حضور اکرم سید عالم ہفتہ کا المیکی المیکی فرمان مبارک کو حق نہ جانے اور آپ کے فیمالہ کونہ مانے وہ مسلمان نہیں منافق ہے۔ کیمامو

علادہ ازیں اللہ عزد جل فرا آئے: فلا وربک لا یومنون حتی یعکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجلو فی انفسطم حرجا مما قضیت یسلموا تسلیماه (النساء: ۱۵) لینی اے مجبوب تمبارے رب کی متم وہ مسلمان نہ ہو نگے جب تک اپنے آپس کے جھڑے میں متمین حاکم نہ بنائیں پرجو کچھ تم محم دو اپنے دلوں میں اس سے رکاوٹ نہ پائیں اور دل و جان سے مان لیں '

معلوم ہوا کہ حضور ہوں ہوئی ہے فیصلہ کو جو بخوشی دل سے نہ مانے وہ مسلمان نہیں پھر جو ان کے فرامین کو خواء غصہ میں ہوں یا خوشی جیسا کہ حدیث شریف میں نہ کور حق نہ مانے سے مدارت و فساد مراب وہ مسلمان کیو نکر ہو سکتا ہے بلکہ ایسا مخص اللہ و رسول کا دشمن صدیث۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ' سے روایات ہے کہ رسول اللہ ہوں ہوں ہے۔ فرمایا تم مجھ سے سنتے ہو علم کو اور لوگ تم سے سنیں گے پھر جن لوگوں نے تم سے سنا ان سے اور لوگ سنیں گے۔

(ابوداؤد شريف ٔ جلدسوم ' ترجمه وحيد الزمال 'صفحه ۱۳۰)

(ابوداؤد شریف ٔ جلد سوئم ترجمه مولوی وحید الزمال ٔ صفحه ۱۳۰ اسلامی اکادمی اردو بإزار ۱۰۰۱)-

ابوداؤد شریف کا ترجمہ ہم نے کسی برطوی عالم دین کا نقل شیں کیا بلکہ وحید الزمال جو مسلکا" وہابی ہیں۔ ان کا ترجمہ پیش خدمت ہے جس سے معلوم ہوا کہ حضور اکرم النظامی النظ

تجزیہ فرمائیں اور حق وہرایت کی جانب رجوع لائیں 'بدندہوں اور گمراہوں بلکہ گمراہ گرو**ں** سے دور نغور رہیں کہ اس میں امن وسلامتی ایمان ہے۔**وماعلیناالاالبلا ہے۔** 

بعملت تام بہ چند سطور ندکور' اللہ سجانہ تعالی شرف قبولیت عطا فرمائے اور مسلمانوں کے لئے رشد وہدایت کا سبب بنائے اور گمرای و بے دبی سے بچائے۔

ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم و تب علینا انک انت التو اب الرحیم یا رب العلمین و صلی الله تعالی علی خیر خلقه و نور عرشه سیننا و نبینا و مولینا محمد و اله و صحبه و یارک و سلم اجمعین یرحمتک یا ارحم الراحمین ـ

سگ بارگاه رضا ابوالرضاً فچمرُ عبدالوہاب خاں القادری الرضوی غفرلہ ۱۰ ذی قعدہ ۱۳۲۲ء بمطابق ۱۲ مئی ۱۹۹۶ء